

مارلانين المارين عربي المراين المراين

والم

ور المان في المان المان

#### جملہ حقوق بحق پسران مولانا محد شفیع اوکاڑوی درایشا یمحفوظ ہیں به کتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے۔رجسٹریشن نمبر 15524 دفتر کا پی رائٹ ،حکومت پاکستان

نام كتاب امام پاك اوريزيد پليد مصنف مجدد مسلك المسنّت حضرت مولا نامحر شفع اوكا ژوى رايشيد مرتبه مولا نااوكا ژوى اكادى (العالمی) مرتبه مولا نااوكا ژوى اكادى (العالمی) مرتبه مها في سندهی مسلم ها وُ سنگ سوسائی ، کراچی 74400 مال اشاعت نومبر 2014 مناشر ضياء القرآن پلی کيشنز ، لا مور ناشر ضياء القرآن پلی کيشنز ، لا مور تعداد ايک بزار محمد کمپيوثرکو وژ

ISBN No. 978-969-591-010-8

#### طنے کے ہے ضیار الم میں کالی بیاک میز، ضیار الم میں کالی بیاک میز،

واتاور باررود ، لا مور \_ 37221953 فيكس: \_ 37225085 - 37225085 واتاور باررود ، لا مور \_ 37225085 - 37247350 فيكس: \_ 37225085 - 37247350

14\_انفالسنشر،اردوبازار،كراچى

فون:021-32212011-32630411 فين: \_021-32210011

e-mail:- info@zia-ul-quran.com Visit our website:- www.zia-ul-quran.com

#### إنتياب

أيكرعنق ومجت تقصدا إلى عقيدت ومحبت ركان مصطفى ولبسندم تضا نور دیدهٔ مخدومته کا تنات راحتِ جارِيسِن مجتبِهٰ ا مام عالى مقام سيدناام حسين رمني الله تعالى عنه وارصاه عنا امام إبل سنت غزالی زمان ، رازی دوران حنرت سيدى واستباذى ملاميسيدا جدسعيد كأعمى امرو ہوی ملت نی دامت بركاتهم القدسيد مك كوياليت برت مخشينع الخطيب الأوكاروي نعز

ازامام الم سنت عزالي دوران حضرت علامرستيداحمد سعيد كأظمى

فاضل مبیل صفرت الحاج الحافظ مولانا محرفیع صابه الحادوی کی شهر و آفاق تصنیف "امام پاک ورید بپید" کی تمسری اشاعت برئیس مولانا کوکب فرانی کو برئی تبریک پیشیس کرتا بوس، مقیقت یہ ہے کہ اس دور ٹرفتن میں جبکب نید ناخسین رمنی اللہ تعالی عنہ کے قطیم کا زاموں اور ان کے فضائل و محاسین کے المقابل یو بیت کا پرجار کیا جا رہا ہے ،اس تا پیف منیف کی اشاعت نمایت صرف کی ایشاعت تمایت صرف کی ایشاعت تمایت مورد کی مزید تو فیق عطافرما ۔ آئین ۔

قلب دُعا گو ہے کہ اللہ تعالی موسوف کو ان کے والد ما جاکامش تا گئی بر موانے کی مزید تو فیق عطافرما ۔ آئین ۔

سيداحدسعيدكاظمى نزا

11914 6-11

# مخروس الم أن خطيب الميتان

(مولانا حا فظ محد مصع او كاروى نام به رمولاما حافظ عديد اوه رون و المعان مروم ومغفور جو پنجاب كى معرز يست جر ولارد مع المحديث المحديد المحدي بادرى سے تعلق رکھتے تھے۔ من ولاوت به دیمنان ۱۳۳۸ موتال میمکرن مشرقی بنجاب اسكول مين بمل تك اور ديني عليم، درسس نظامي محمل و دوره بعيث اراوت يه شخ المثائخ صرت برميال غلام الترصا شرق بورى دهمة التدعليه المعروف حضرت نان صاحب له بإدرخورد مشيرتاني اعلى صرت ميان شيرمحد صاحب تشرق يُورى على الرحمة (مبلسانعش بنديه مجتردي) صرت میاں شرمد صاحب شرق بُری عیدالرحمۃ نے جی ال كرم اللى كومولانا اوكاروى كى ولادت وران كفضل وكمال ك بشارت بهلے بى صوبے دى تھى۔ ات كے والدين نے

محى اتب كى ولادت سے قبل مبارك خواب يصے اور بيان كيے **حالات في خامات . پينېږومُ رشد حضرت تاني صاحب بشرق پُړی اور** عُلائے اہل سُنت کے ساتھ علی طلیجے ابتدائی زانے می تحریب ماکتان میں بھر نورحصه لیاا در تقسیم مند تک سرگرم عمل رہے۔ العلاق مي جرت كرك أوكار السكة اورجام وحنفيه الشرف المدارس قائم كياجبس كے بانيان اورسر ريستوں ميں سے تھے۔ الالعلى اشرف المارس اوكار الكشخ الحديث والتفسيرضرت علامه مولانا غلام على صاحب انشرفي او كارُّ وى أور مدر سيع ربيه اسلاميه انوارُ العلوم مليّا كي سيسنح الحديث والتفييرغزالي دورال صنرت علامهمولانا ستيداحمد معيدها كاظمى سے تمام متداول ديني عوم پرسطاور درسي نظامي كي تميل براسناه حال كي پ جامع مسجد مهاجرین منظمری (سابیوال) میں نمازجمعہ کی خطابت سروع كى .اسس دوران برلا بإنى اسكول اوكارا مي دينيات كيم عقريه. \* ١٩٥٢-٥٣ بن تحريب ختم نبوت مين محن ستيد عالم ختى مرتبت حضور صتى التدعيدو في كاعزت وناموس كے ليے مخرتورجت يا جنگع منظرى إمابيوا) اور بنجاب ك سركرده تنضيت تق حكومت في تدكرديا . وس ماه منظمى جيل میں بہے۔ امیری کے ان آیام می صنرت مولانا کے دو فرزند، تنویرا محداد منبراحمد جن كي تمريالترتيب تين سال اور ايك سال تعيى انتقال كركتے. يه وونون لانا كے پہلے فرزند تھے۔ان كى وفات كى مبب كھر مو حالات پريشان كن تھے۔ مجھا اثر توگوں نے دی کھٹنز سا ہیوال سے میل کرمفارشس کی ۔ ڈیٹی کھٹنے نے جیل کا دوره کیا ۔ گرفتارٹ کانسے ملاقات کی اورمولانا او کاروی کو ہاتھوس ﷺ او کارا میں قیام کے دوران دینی و مذہبی اور قلی سماجی امور میں سمیشنگایاں طور پر حصّہ لیعتے ہے۔

ﷺ مصفائه میں کا جی کے خربی ملقوں کے شدیداصرار پر کراچی آئے۔ کراچی کے سب سے بڑی مرکزی سمی معجد دبولئن مارکٹ) کے خطیب و امام مقرر ہوئے اور ہمرجاں ، تا دم آخر شب روز دین و مسلک کی تبینغ میں صروف ہے۔

ہمرجاں ، تا دم آخر شب روز دین و مسلک کی تبینغ میں صروف ہے۔

ہمرجاں ، تا دم آخر شب روز دین و مسلک کی تبینغ میں صروف ہے۔

ہمرجاں ، تا دم آخر می امامت و خطابت کے بعد تقریباً تین برس جامع مسجد عیدگاہ میدان اور سوا و و سال جامع مسجد آرام باغ اور بارہ برس نور مسجد نز دج بل سینم ہم بلامعا و صند خطابت کے فرائف انجام فیتے ہے اور نماز جمعہ پڑھاتے ہے۔ مہمقام پر زبر دست اجماع ہم تا این تمام مساجد میں بالتر تیب نغیبر قرآن کا درس فیت پر زبر دست اجماع ہم تا این تمام مساجد میں بالتر تیب نغیبر قرآن کا درس فیت ہے۔ اور قریباً 19 برس میں نو باروں کی نفیب بیان کی۔

اس دودان سادوان سادوان سادوان سائم من بل ای سی ایج سوسائی می سجد غوید رسد

سے محق جس کے اسپ جیئرین تھی تھے) ایک دینی ڈرسس گاہ قائم کی جرکا نام العلم حنفیہ غوتیہ ہے۔ اکحد لٹر وہ اس متعدد طلبہ علوم دنیہ صاصل کر کے جہار سمت تبییغ دین وسلک کر ایسے جس

المعاتري دول كهاته ، گلتان فيع ادكاروي دسولجربازار كاحي مي ایک قطعہ زمین برح گزشتہ سوبرس سے مسجد کے لیے وقف تھا، مولانانے تعمير سحدك نبياد ركھى اور بلامعاو صنة خطابت تشريع كى ـ ايك فرمث قام كيا ـ جس كانام كلزار صبيب صتى الشرعليه وسلم ركها مولانا أسس كم بانى ومسرراه تعے۔اس ارس مرسف کے زیراہتام جامع مسجد گلزار عبیب اور جامعا سلامیہ گلزارِ مبیب زیرتیمیرہے۔اسی سجد کے بہلویں آپ کی آخری آرام گاہ مرجع خلائے ہے الله مسلسل جاسس برس بک مهر شدم ولانا محترم مذہبی تقاریر فرماتے رہے بیں۔ مولانا کی علمی استعداد ، حُسِن بیان ، خوشس انحانی اور مثان خطابت بیت منفرد اور سرل عزیر تھی۔ سرتقریر میں مزاوں ، لاکھوں افراد کے اجماعات جوتے تھے۔ ماہ مخرم کی شب عاشورہ میں نکک کا سے بڑا ندہبی اجماع ، مولانا کے خطاب كى مجلس كا ہوتا تھا. پائستان كاكوئى علاقہ شايد ہى ايسا ہوجها ں حضرت مولانام حوم نے اپن خطابت سے قلب وجاں کو اسودہ نہ کیا ہو۔ وین وسلک کی تبلیغ کے لیے مولانانے سٹرق اوسط، خلیج کی ریاستوں بھارت ،فلسطین ،جنوبی ا فرنقیا ، مارشس اور دوسرے کئی غیرمکی وورے کیے۔ صرف جزیی افراقیا میں مثالی تک مولاناک تقاریر کے ساتھ مزار کھیٹس فروخت ہو چکے تھے۔ دوسرے ممالک میں فروخت ہونے دالی سیش کی تعداد محکانیں ادرائب مولانا كى تقارير كى دويوسيش مجى يول ربى جى -المعلى المرادي كى عالما يتحقيق ، فقهى بصيرت اورعشق رسول متى الشرعليه

وسلم برمعنی متعتر و تصانیف مین جو ند مبی حلقوں میں نهایت قدر کی نیگاہ سے دھی تی میں۔ ہرکتاب ہزاوں کی تعداد میں شائع ہو کر نہایت مقبول ہوئی۔ ان کے نام یہ ا مِن . ذكرمِيل ، ذكرِصَين ( دوصفے) ، راوحق ، درسس توجید ، شام كر بل ، راوعقیدت إمام ماك وريزيد مبيد، بركات ميلاد مشريف، ثواب العبادات ، نمازمترجم مفيزنوح ( دو حصے ، مسلمان خاتون ، انوارِ رسالت مسترطلاق ثلاثه ، نغمهٔ حبیب ،مسّد سیاه خِفاب، انگوشے چُرمنے کامستد، اخلاق واعمال انشری تقاریر)، تعارف علائے دبوبند،ميلادٍ ينع،جهاد وقبال، أيُنهُ حقيقت ، مجوم الهدايت مسَلَيْتِ تراوح، مقالات او کاروی اورمتعد وفتو ول وغیره برشتمل رسائل وغیره . # 11, اکتوبر الوائد میں کاجی کے علاقہ کھٹرا مارکٹ میں ایک سارہش کے تحت اختلاب عقائد کی بنایر مجھ لوگوں نے محض محصب کا شکار ہو کروان تقرير مولانا أوكاروى برمجيري اورجا قوؤس سيرت ديد قاتلانه عمله كياجس سے ایک کون کندھے، سر اور نیشت پر ماینے نہایت گہرے زخم کئے۔ کری كے سول بہیتال میں و و ون كے بعد يوسيس آفيسر كو اپنا بيان فيتے ہوئے والا ما نے کہا" مجھے کسی سے کوئی واتی عناونہیں۔ نه نیس مجرم موں ۔ اگرمیا کوئی مجرم ہے توجرون یہ کوئیں دین اسلام کی تبلیغ کرتا موں اورستیدِعا کم محسن انسانیت حضور رحمت ووجهال صلى الشرعليه وسلم كى تعربيف وثناكرتا جول بنيس كسى سے بدله لينانهين جابتا اورية مي حمله أورول كے خلاف كچھ كرنا جا ہتا ہول ميرا خُون ناحق بهايا كيام - الله تعالى السي قبول فرمائ اورميري منات كا ذريعه بنائے۔ میں حملہ اوروں کومعاف کرتا ہوں۔ باقی ایپ لوگ بقائے امن کے لیے ج مناسب مو، وه كريس تاكر ايسى كاروائيال آئده نه مول يُركولانافياس مقدے کے لیے کوئی وکیل نہیں کیا نہی مقدمے کی پیروی کی صرف ایک

رگواه کی ختیت سے اینا بیان دیا۔ مولانا کا اس جمعے سے جاں بر مہونا محض ایک الكرشمه تصار الكريزي دوزنامه دي نيوز كالبهلاشماره الكي عبير كالوركوماري تواجس كى برى ئىرى مولانا پر قاتلانه جلے سے تعلق تھى ۔مولانا ڈھا فی عیسنے ہمیتال میں زر علاج بہے اور مہتال سے فارغ ہوتے ہی بھر تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ اسس قاتلانه جلے کے خلاف ملک بھرمیں شدید احتجاج ہوا۔ ﷺ مارت جنگ کے موقع پر ایٹ نے پورے تمک می جرشس وجذبهٔ جهاد کے لیے مبت کی رہنمالی کی۔ قومی و فاعی فندیس منزاروں رُوبِ دِیتے اور اپنی تقاریر کے اجماعات میں لاکھوں رُوبے کا سامان جو لباسس اور انتیائے خورد و نوش پرشتمل تھا ، جمع کیا اور میزاروں ڈوپیےنقدی سمیت علائے کرام کے ایک وفد کے ساتھ آزاد کشمیر گئے اور مقبوختمیر كے مطاوم بہاجرين كے كيميوں وعيره ميں برست خود سامان تقسيم كيا . الارکشمیرکے بائیس مقامات اور سیالکوٹ ، چمب جوڑیاں ، لا ہور ، واہم اور تھیم کرن کے متعقر و محاؤوں پر جاکر مجا ہدین میں جماد کی ہمیت اور مجابد كى عظمت وشان اور فى سبيل الشدجها وكم موصوع ير ولوله الكيزتهارير

ﷺ صنرت مُولانا اُدکارُوی مرکزی جماعتِ المبنّت پاکتان کے ابی تھے۔
﴿ من اللّه بِن قومی المبل کے امید وار کی حیثیت سے کراچی کے مب سے
﴿ من طفح سے سول ازم کی بلغاد کے خلاف مولانا نے انتخاب میں جستہ اِیا اُدر قوی
اسمبل کے زُکن نتخب مُوٹے۔
اسمبل کے زُکن نتخب مُوٹے۔

ﷺ قیام باکستان سے تا دم آخر مُولانا ، ایک مخلص اور محب وطن باکسانی اور سیتے یکے مسلمان ہونے کا مجربیر مظامرہ کرتے رہے ہیں۔ ان کشخصیست

ملک بھریں بالحضوص اور ڈنیا بھریس بالعموم عبوب و محتسرم اور مقبول و ممازین

الله حضرت مولانا محترم الخركب لظام مصطفے صل الشرعليہ وسلم كے قافلہ سالارتھے۔ آج اس تحریک کوجو مرتبہ دمقام عاصل ہے۔ اس میں ان ک خدمات اور مساعی جبله بنیادی اہمیت وحقیت رکھتی ہیں۔ المحرم المت جزل محرضيا رائحق ك قام كرده محاسس شورى كي معزز رکن نامزد ہوئے اور قوانین اسسلامی کے ترتیب وسٹیلی اور نفاذ کے کے کار بائے نمایاں انجام وستے۔علاوہ ازیں وزارت مذہبی امور کی قائر کمیٹیوں کے ڈکن رہے۔ اپنی وفات سے چندماہ قبل مرکزی محکم اوقاف پاکستان کے نگران اعلی اور یونیورسٹی گرانمس میشن کے رکن مقرر بھوئے۔ الله مفرت مولانا وي سرت ﷺ اتحادثین اسلین کے لیے ملے عجریس نمایاں خدمات انجام دیں قرمی دفاعی فند، افغان مجاهدین ،مئیلاب زوگان اور سرناگهانی استے سے متاثر ہونے والے افراد کی امداد میں بمیشہ رام وال کو افراد کی امداد میں بمیشہ رام والا کرجہ لیتے ہے۔ الله مرتبه مفرع و زیارت اور عمره کی معاوت سے مشرف بوتے۔ الملا المعالمة من بهل مرتبه عارصة قلب كي شكايت مولي مرتبه عاور على المعلى الرسليمي سرگرمیوں میں کوئی تھی نہیں کی جگر تھے زیادہ جذبہ وجرشس سے تنب روز جہار شمت میں صدائے فی باند کرتے رہے۔ ﷺ صنرت مؤلانا نے کواچی شہریں ابل سنت وجماعت کی طرف وسس روزه مجالس محزم اورجش عيدميلادالنبي متى الترعليه وسلم كي مبوس و

مبند کے انعقاد کا بسید شروع کیا۔

پین ہزادسے زائد افراد ، مولانا مرحوم کے دست جی پرست پر مشرف بر اسلام ہوتے۔ اور لاکھوں افراد کے عفائد و اعمال کی اصلاح ہوئی۔

پی صنرت مولانا مرحوم کو طریقت کے تمام سلاسل میں متعدد مثنا تخ سے اجازت و خلافت حالیل تھی۔ ایپ کے مُردین مزاروں کی تعداد میں دئیل میں مرح و بھی ۔ ایپ کے مُردین مزاروں کی تعداد میں دُنیا میک میں مرح و بھی ۔

جرون مردون مولانا قبله نے جنوبی افراقیا میں انجمن اہلِ سنت وجماعت کم کے ۔ ﷺ پاکستان میں شنی تبلیغی شن ، انجمن عبّان صحابہ واہل میت ، تنظیم اکمہ و خطبا مساجد اہلِ سنت اور متعدّد ادارے قائم کے ۔

ﷺ چالیں برس میں صرت خطیب پاکستان سیکردوں موضوعات پر افضاد بہزار سے زائد خطابات کے جوأب کم ایک عالمی ریکارڈ ہے۔

ﷺ معنوائے میں دوران سفر، دوسری مرتبہ دل کا دورہ پڑا، اسمالت میں کاچی آئے اور تقریباً جو ہفتے ہہتال میں ڈیرعلاج رہیں۔

سراف نہ میں آخری ہون ملک سفر، بھارت کے لیے کیا۔ لینے دُورے میں مبتی ، اجمیر، دہل اور بر بلی شریف گئے۔

میں مبتی ، اجمیر، دہل اور بر بلی شریف گئے اور لینے پیرو مُرشد ک درگاہ پر حاصری وی جو دہاں ان کی آخری حاصری ثابت ہُوئی۔

سرا بریل محلالے کو آخری خطاب جامع مبد گلزار حدیث میں غاز جمعہ کے اجتماع سے کیا۔ اسی شب تیسری بار دل کا شدید دُورہ پڑا اور قو می اواہ برائے امراض کلب میں داخل ہوئے۔ تین دن بعد سہ شنبہ ، المرجب المجب رہائے امراض کلب میں داخل ہوئے۔ تین دن بعد سہ شنبہ ، المرجب المجب میں داخل ہوئے۔ تین دن بعد سہ شنبہ ، المرجب المجب میں داخل جو بیان میں داخل ہوئے۔ تین دن بعد سہ شنبہ ، المرجب المجب میں داخل ہوئے۔ تین دن بعد سہ شنبہ ، المرجب المجب میں داخل ہوئے۔ تین دن بعد سہ شنبہ ، المرجب المحب میں داخل ہوئے۔ تین دن بعد سہ شنبہ ، المرجب المحب میں داخل ہوئے۔ تین دن بعد سہ شنبہ ، المرجب المحب میں داخل ہوئے۔ تین دن بعد سہ شنبہ ، المرجب المحب میں داخل ہوئے۔ تین دن بعد سہ شنبہ ، المرجب المحب میں داخل ہوئے۔ تین دن بعد سہ شنبہ ، المرجب الحب میں داخل ہوئے۔ تین دن بعد سہ شنبہ ، المرجب المحب میں داخل ہوئے۔ تین دن بعد سہ شنبہ ، المرجب المحب میں داخل ہوئے۔

كے بعد باوازبلند ورود وس ام پڑھتے بہرئے خالق حقیقی سے حب معے۔ آپ ۔ اِٹ اللہ وَاستا اِلَیْدہ رَجِعُونَتْ

المجار الربل کونشتر بادک ، کراچی میں علام سیدا مدسعید کاظمی کی آبا میں فلم کر سیدا مدسعید کاظمی کی آبا میں فلم کی آبا میں فلم کی نماز کے بعد لاکھوں افراد نے صفرت خطیب پاکستان کی نماز کے ابعد لاکھوں افراد نے صفرت خطیب پاکستان کی نماز تا کے اسمائن تا کہ دار مدینہ صتی الشرعیہ والد وستم کے اسمائن تا مادی کو کمال مجتب واحترام سے رخصیت کیا ۔

زدنیا برفته به تان رفیع ؛ مختر تعنیعس مختر تیفیع

اسی سرپیر مؤلانا مرقوم مسجدگل زارِ مبیب کے اطلط میں مدفون ہوئے۔ رُحمۃ الشد تعالیٰ علیہ دایمًا ابدًا (ہجری) مهنہ ال



رفت ومنزل علم بالاگرفت یا الهی فیض أو یا بنده دار رفت و منزل علم بالاگرفت شریخ منزل از مانهفت شریخ وصالش بوالبیآن گفت تاریخ وصالش بوالبیآن ما بنده دار مادی راه خدا، شب زنده دار

اذ ، نقير ديال بن الاسلام صنرت مولانا غلام على اشرفى اوكالوى منرسترالعال

## ایسی افتیم

کران کی غیرد بائت دارانه تحقیقات متن اسلامیه برکیا قیامت دوهاری بن اسی قدم کی ایک تحقیق محمود عباسی صاحب نے بیش کی تھی، جس میں انھوں نے یزید کو برحق در حضرت حسین رضی انٹر عنہ کو غلطی پڑتا ہت کیا ہے مجمود عباسی کی نگار شات سے مضطرب ذہنوں میں جسوالات انٹھ سکتے تھے مضرت علامہ اکا دوی نے ایک ایک کرکے ان کا ذکر کیا ہے ۔ بھر میرسوال کا محققانہ جواب تحریر فرمایا ہے ۔ میرم رسوال کا محققانہ جواب تحریر فرمایا ہے ۔ میرم رسوال کا محققانہ جواب تحریر فرمایا ہے ۔ میرم رسوال کا محققانہ جواب تحریر فرمایا ہے ۔ میرم رسوال کا محققانہ جواب تحریر فرمایا ہے ۔ میرم رسوال کا محققانہ جواب تحریر فرمایا ہے ۔

کیا یزید کی خلافت وامادت قرانین تشرعیه کے مطابق تھی ؟

کیا پزید کے خلاف محضرت امام خمین رمنی الندعهٔ کاخروج بعث وت سمجھا جائے۔

کیا یزید عالم و فاضل متفی و پرمبزگار، صاکح ادر بابندصوم وصلوہ تھا؟ اگریزید فامن و فاجرتھا توجن صحابۂ نے اسس کے ہاتھ پر مجت کی تھی!ن کے متعلق کیا دائے قائم کی جائے ؟

کیا یزید نے صنرت مسین رضی اللہ عنہ کے قبل کا حکم نہیں دیا تھا اور وہ آل پر راضی نہ تھا ؟

اگریز بدنے قتل کا عکم نہیں دیا تھا توشہاد ہے مین رضی الٹرعز کے بعد پزید نے ابن زیاد پر کیوں لعنت کی ؟

كالمحودعباس فيابن تصانيف بس خيانت سے كام لياہے ؟

کیایزیدجهادقسطنطنیدس شرکت کے باعث بفوائے عدمیت منتی تھا؟

کی حضرت حکین رصنی المترعزشه پر نهیس بهوی اور ان کے تعام مناقب و فضائل خیالی میں .

تصرت علامه او کاروی نے مندرجہ بالاسوالات پر دیانت و صداقت کے

ساتھ اپنی عمدہ تحقیقات بیس کی جی ادر مرسوال کے ذیل میں سیر صاس بجت کہے انھول نے دلائل وشوا ہدسے تابت کیا ہے۔

الايدكى فلافت والمارت قانون شريعيت كے مطابق نرتھى .

صنرت سيدنا المحمين ضي الترعة كافردج قطعًا بغادت من تها.

يزيد صامح ومتقى مذتها، فاسق و فاجر، ظالم وجابراور بركزارتها ـ

یزیر قبل مین رضی الله تعالی عند پر در حقیقت خوسش ہور وا تھا۔ تاہم انجاد پر در حقیقت خوسش ہور وا تھا۔ تاہم انجاد پر در حقیقت خوسش ہور وا تھا۔ تاہم انجاد پر در نیر کا لعنت کرنا محض سیاسی صلحت کے تخت تھا یا اسس لیے کہ واقعہ شہادت کے بعد اسس کوخود لینے مستقبل کا خوف تھا۔

محمد عباسی نے کتابوں سے والے نقل کرنے ہیں خیانت ہمت اور نگ دل سے کام لیا ہے ، لینے مطلب کی ہاتیں نقل کر دیں اور جرمطلہ کے خلاف جارہی تھیں ان کو رہنے دیا۔ یہ بات دیا نت کے خلاف ہے۔

صورانورس الترعليه وآله و تم ك پيش گول كے مطابق يزيد جها و مطنطنيه ملا مسكے مطابق يزيد جها و مطنطنيه ملکہ ما مح النے جانے والے پہلے لئكر ميں شريك مذتھا، بلكه دادِ عيش فيے د ما تھا، بلكه دادِ عيش فيے د ما تھا، بلكه دادِ عيش فيے د ما تھا، بلكه دادِ عيش معاوية نے اسس كوجر اجھيے كاحكم ديا۔

صرت مید ناخمین رمنی الترعذ لقینا شهید بهری ان کے نصا کل منا

بكثرت مستندردایات سے ثابت میں۔ اس میں کوئی فک جنیں کر حضرت امام حیین رمنی التّرعز نے عزیمیت بولل كرك يزيرى ماحول كى تاريكيول مين اجالاكرديا اورايك مينارة نور بنايا جر بينك والول ك صديون مك و غالى كرنا كريكا \_ دنياس بهت العلي كي جفول ني دولت کی فاطر، زمین کی فاطر، حکومت کی فاطرجانیں دی ہیں میگریماں نذرائه جال حق كى خاطر بيش كياكيا اوريه بنادياكيا كرجان جبي عظيم دولت حق بنى كى قربان كاه برر چرالهانی جات ہے ای کے بیانی جان قربان کر دینا کوئی معمول ایکیس کو گول نے توجان بچلنے کے لیے بوے براے جوٹ بولے ہو ہے سال جوٹ کا گزیں - سے بی سے ہے ۔ کربلا کے میدان میں دیکھنے والی انھوں نے افاہِ حین عزوب موتے دیکھا۔ اوراب ساری دنیا کس کوطلوع ہوتے ویکھ رہی ہے ظاوت کے فلاف ایک علم کیر حدوج مد سامنے ارہی ۔ بیٹنک جبرایک سایہ ہے جو قائم ہیں رما \_ جرابک ماید سے وساتھ میں دہتی ہے راک محایہ ہے جو ناسور میں جرا۔ حضرت علامرا وكاروى في جرواستبداوكي اندهيون مي هيني والع آفاب كا چره دکھایا ہے اور اس چرے برخاک والنے والوں کا محامد کیاہے۔ولوں میں مصف والے کانوں کو نکالاہے صفحہ قرطاس کو تختہ کل بنایاہے بحضرت علام دکاروں نے بڑی محنت کے ہے اور تمام ضرفری ما خذکو کھنگالاہے۔ ان کی تحقیق سے ایکے ف توحائق مامنے آگئے دوسری طرف عیار کے عزائم بھی ملائے آگئے جو اغیار نے تحقیق کے بروں میں جھیار کھے تھے تحقیق و مرقبق ایک شخس میں ایک اسلا كے خلاف باغیار زمینیت کے کرمیدان تحقیق میں اُنزنا اور متت نے ان پرجواعماد كيا ہے اس سے فائدہ اٹھا كرفكروخيال كے بندھنوں كو توڑنا اور دورِ حبريكم انتثارِ فكرك صحوايس لاكر كواكروينا صريحافلم المسي مضرت علامرا وكادوى فيجانان

بِّت اسلامیہ پر احسان فرما یا کر ان کو ایک روشی عطا فرمائی جب سے مُنک و شبہ کو ساری تارکیاں وُ در ہوگئیں اور مجت وعقیدت کے جربندھن ٹوٹ بھے ، و مخبوط سے صفبوط تر ہونے گئے ۔ اسلام کی بنیا دہی مجت پر سے ۔ اللہ اور رسول صبّی اللّٰہ علیہ و آلَہ و تم کی مجت ۔ اہل بیت اطہاد کی مجت صحابہ کبار کی مجت ۔ اولیاء عظام کی مجت ۔ علا رحق کی مجت مجت ہی مجت سے تو یہ ہے کر جس کے ولی میں ان حضرات عالیہ کی مجت نہیں اسس کا ول ایمان سے خالی ہے خوصنور انوص آل اللہ علیہ و تم فرمارہ ہیں ۔ خبروار ہوجاؤ اجس کے دل میں ایمان منہیں ۔ یہ کلات بار بار فرطئے ۔ یہ شک مجت وایمان کا جیل وا کا ماتھ ہے ۔ جو مجت پر شب خون مارتا ہے وہ ایمان پر جی شب خون مارتا ہے ۔ اولیان کا جیل وا کا ماتھ ہے ۔ جو مجت پر شب خون مارتا ہے وہ ایمان پر جی شب خون مارتا ہے ۔ اولیان کا کہ وا ایمان کی لذت بغیر عبت کے اس منہیں سکتی ۔ اطاعت اپنی مگر مگر مجت نہ ہوتو ہم عبادت بے مئود و بے فیض ہے ۔

مول تعالی صفرت نظیب پاکستان علامه محدثیفع ادکار وی دار الطرتعالی علیه کی قبر کو نورسے معور فرمائے کو انھوں نے اپنی علی تحقیقات مغموم دلوں کومرور کردیا۔

میکوک و شبہات کے فارزاوں کو ایمان دیفتین کے لالہ زاوں سے پُر بہار بنا دیا ۔

مفتے نے الوں کو راہ پرلگایا اور ڈ گھ کا تے افکار کو ثبات عطا فرمایا ۔ آئین بجاہ سالم سین میں معلی مناید ما کہ دا زواجے واصحابہ و ملم ایمنی کے اللہ میں اللہ علیہ و آلہ دا زواجے واصحابہ و ملم آجھیں ۔

میمسعود اعمد رزیدل ،گورنرنی دگری کاریج ، مفتصر (منده)

> ۱۱ درستعبان می تلایم ۱۲ د اپریل میشمالا

#### ولهرست بضامين

#### تضموك

يزيد فاس وفاجرا در شرابي تها بزيري رأل كے على حصور كي مين كولى صنور فرز می ما کو مست اسر کی نیا ، مه صنور فرایا سی کے بعدم جو امریم ۲۲ صرت بومروه كالمتعمد متعلق كا سيلاظ الم حاكم يزيرس حضورتين تبيون كونايسند فواته عقم ٥٠ رد د کی قار سال موست کے سا ، کارنا ۲۲ المام احدبن منبل الدكفريزيد يزيد بولعنت كرنا يزيد كفراور فست كمتعلى بحث ين يدائد محدثين ورهما رامت ك نظري وع يزيد كاميول خيالات كى زديد یزید علی د دوند کے نزد کے۔ ۱۰۵ يزه کونعنی اس محمور فرات ایا يزيدكوامرالمونين كنف ومنرا بزيرا درمعت صحاب تربعت كے احكام دوسم رہيں۔ رخصت اورع عميت

عباسي صناك كتب كي هوعباداك يزيدكى ول عبدى المحمين عني درفسادي (معاذا) المُ نعظ درول كساته غداري ٢٥ المم كي فضائل منا بحض لي بن ٢٧ المرتبين عرف المت لوي ٢٤ الم م بزیدکی مخالفت کرکے جوری اور زاجعے المے انے مرکز کھنے کا يزيد في ام كون كان احمان كا نوعدد موالات وجرابات لابدكى ولىجدى كى المس تصوير فامتی و فاجر کی امامت باهل سے فالق كي فرمان مخلوق كي ما وتبيين ظالم كاطاعت لازمنيس المستكرى كا ينى شراكط ظالم وفامق ام كمخيلاف كوار موا صحایر کا المم کوفروع سے روکنا المم كوباغى كيف والط بل منت دجا سےفارے اور گراہ ہی۔

الم كاخواب ادر كم رمول داند كرس مرف د و كفار متم موكا. ١٠٨ عبارت مِن تضاد لين إلى الم دلىرى كانون ـ المام طبرى يشيعيت كاالزام الومخنف برالزام 414 بخاری وسلم کے راوی MIA جها ومطنطنيه ادر يزيد-444 صرت ام سلم ک دفات کمب<sup>ع</sup> تی فضائل دمناقب 440 ابل بيت نبوت البرنبيت بر درود و ملام الهم ابل مسية حبل التدبي 444 عبت المربت كي تعيي تحريص ٢٢٥ حس دین نیام صور کرد دیول ۱۲۲۷ حسنین کیمیں کی ناز پراریاں الرسيك لوال أورع حنين كيس بن جوانو سيمراد ٢٥٠٠ . حين في سا ورني بن سارل ١٥١ عقيدة الرسنت . 141 يشرلفظ 400

يزير كمولاف الم كي محمد بوني كابب عما الم حضور كي حرأت ورتبجاعت ور ١٢١ صررضاك إرث ورطهرته الممستدالتهداري امام کافتل وریزیدی رضا يزيد كالم كفن عنى درنادم بد الم يزيد كاابن زياد يرلعنت كرنا. عامی کے بان میں تصاد امام غزال ادرحاميان يزير 141 عامى ك تصانيف من جانت ورياى 149 عبادات مي قطع و مريد 149 محدثين ومورضين برافترار 160 المم كم محال بوندك بحث تحربين ياجيالت عباسی نے محدثین اور مورضین کوکنا ۱۸۱ كما مكرخود كذاب بابت بوكة. امام سن كى دفا زېرى نىسى بىكر كى ا کے دیا عرص سے ہول زمرخوراني كيمتعلق تجت زمركس فيديا اور ولواما. ا الم م كوسما بركاك في الم على الم كوسما بركاك في الم الم كوسما بركاك في الم الم كوسما بركاك في الم الم الم الم عَلَیْ وَ مُصَلِّی وَ فُسُلِّهُ عَلیْ رَسُولِهِ آلگرِیْهِ وَعَلیٰ الْهِ

وَاصَحَایِهِ آجَمَعِیْن ، فِسَعِواللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْةِ المَّحْمِود الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ المَصِّلِ المَصْلِ المَصْلِ وست نے محمود کا براہ فواتِ مودودی "جوعباسی صاحب نے ابوالاعلیٰ مودودی صاب کی گتاب" خلافت و ملوکیت "کے رقد بین تھی ہے ، کے صقد دوم کی چذعبارات اور اُن سے حاصل شدہ مفہوم نقل کرکے موالات مرتب کئے اور مجھان سوالا کے جوابات تھے کو فوایا۔ بیس نے عباسی صاحب کی پہلی تالیف" خلافتِ معادیہ یزید و مکھی ہوئی تھی جو کی فوایا۔ بیس نے عباسی صاحب کی بہلی تالیف" خلافتِ معادیہ المحمین رضی اللہ تعالیٰ عذا کو خلطی پر ثابت کرنے کی مذموم سعی کی ہے۔ اب امام میں وسری تالیف کو حاصل کرکے اسس کا بھی مطالعہ کیا تو سوالات بر فرج اسس دو سری تالیف کو حاصل کرکے اِسس کا بھی مطالعہ کیا تو سوالات بر فرج شدہ عبادات اور اُن کامفہوم بالکل درست پایا۔

اِسس تالیف میں عباسی صاحب نے مودودی صاحب کے ان غلط اور سے جا الزامات اور اتبہا مات کا جواب دیا ہے جو اُنھوں نے اپنی کی " خلافت ملوکیت" میں امیرالومنین حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معادیہ رفنی اللہ عنہ پر لگائے ہیں۔ لیکن عباسی صاحب نے مودودی صاحب کے رق کے اللہ عنہ پر لگائے ہیں۔ لیکن عباسی صاحب نے مودودی صاحب کے رق کے ساتھ ساتھ مسلک اہل سنت کے خلاف اپنی خارجیت کا شوت بیش کرتے ہوئے ساتھ ساتھ مسلک اہل سنت کے خلاف اپنی خارجیت کا شوت بیش کرتے ہوئے اہل بیت اطہار رضوان الشعلیم اجمعین کی سخت ترین تو ہین کا بھی ارتکاب کیا

ب جیاکہ ان کی عبارات سے قارئین کرام کومعلوم ہوگا۔مودودی صاحب نے یزید کے چھ سیاہ کار ناموں کے متعلق بھی لکھا تھا ہو تکہ عباسی صاحب کڑ فارجی ہونے کی وجہسے بزیر کے بطسے ہی مامی ہیں، وہ کیسے برداشت کے ا وه تو يزيد بليد كوخليف برحق، امام عادل وراشداور امير المومنين مجھتے ہي اور أكس كے مقابلے میں فرزند رسول امام عالی مقام سیدنا امام حثین رضی الشرعنه كو باغى، فسادى ، الله و رسول كا وشمن اور جا بليت كى موت مرف والا قرار فيقيل معاذالله تم معاذالله إجا بخدا نهول في لينه إن فامد ادر باطل خيالات كو حقیقت کاجامہ بہنانے ک جونایاک اور مذموم کوشش کی ہے۔ اِس بندہ ناچیز، كدات ابل بيت اطهار في محدالتد تعالى اس كى دهجيال الرائى بي - اور اكس خارجی کی جمالت و مکاری کا پرده چاک کرے رکھ دیا ہے اور دیانت وصافت كے ساتھ اسل حقیقت كوپیش كيا ہے كتاب كے مندرجات كا تعلق موالات كے مطابق بزید بلید علیہ مایستَعِقد اور امام باک رضی الندی اکے ساتھ ہے۔ مودودی وعباسی کے درمیان بحث و اخلافات سے نہیں۔

اس صد کا نام جوسوالات وجوابات پرشتمل ہے "امام پاک اور ان کے برند بلید" ہے۔ دو مراصد جن کا نام " شام کر بلا" ہے کہ امام پاک اور ان کے رفقار کی شہادت کا مفصل اور مدلل بیان ہے۔ اِن دونوں کتابوں بین ارجیت اور رافقیت سے الگ ہوکر بندہ نے مسلک حق اہل سنّت وجاعت اور تا ب منت کے مطابق لینے جذبات عقیدت کو بیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بلفیل سنت کے مطابق لینے جذبات عقیدت کو بیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بلفیل لینے حبیب پاک صلّ اللہ علیہ و آلہ واصحابہ و بارک و تم میری اِس می کو منظور و مقید فرملے، اور اِس بندہ گنہ گار کیلئے ذریعہ با مقبول فرما کرمسانوں کیلئے نا فع ومفید فرملے، اور اِس بندہ گنہ گار کیلئے ذریعہ باللہ کا اُدی خوالاً میں تم میری آمین ۔ میر خوالاً کے اور اِس بندہ گنہ گار کیلئے ذریعہ باللہ کا اُدی خوالاً کی منظور کے بنائے ۔ آمین میر میں آمین ۔ میر خوالا کے اور اِس بندہ گنہ گار کیلئے ذریعہ بالے کا در ایک کا میں تا مین تا میں تا م

### موالات

کیا فرملتے ہیں علی نے اہل سنت و جاعت اس امریں کہ محمود احمد ابنی تالیف تنجرہ محمود احمد ابنی تالیف تنجرہ محمود احمد بین تالیف تنجہ کے محمود احد میں استصواب امریز نیز کی ولایت جمد کے لیے کیا ایسا استصواب اُن سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوا تھا۔ نیز یہ کہ جوفیصلہ ہوا وہ اجاعی تھا حضرات اُنہات المونین اور جہور کبار وصغار صحابہ اسس برتنقی تھے اور اجاعی تھا حضرات اُنہات المونین اور جہور کبار وصغار صحابہ اسس برتنقی تھے اس موقع برکسی ایک شخص کا بھی محترز در بہاضعات سے تابت نہیں کیا جاسک یہ ایسا اجاع کہ قوائین ترعیدا ورائس است خص کا ایسا اجاع کہ قوائین ترعیدا ورائل سیاست کے اصول کے مطابق مواس سے زیادہ فیصلہ کن اور کارگرکو کی اجاع نہیں ہوسک ۔ اصول کے مطابق میں ہوات میں ہواوں ود طبخالفت میں پڑتے ہیں اور فیصلہ صف موجودہ صدارتی انتخابات میں ہزاروں ود طبخالفت میں پڑتے ہیں اور فیصلہ صف وقت عددی اکثریت سے ہوتا ہے ۔ لیکن امیر ریزید کی ولایت عمد کی بعت کے وقت ایک ووٹ بھی خلاف نہیں تھا :"

عباسی صاحب کی اس عبارت سے واضع طور پر ثابت ہوتا ہے کہ بزیدہ جہود صحاب کو مزیدہ کے تمام افراد نے بالانفاق فلیفہ اور امیر منتخب

کیا تھا۔ چنا بخدعتاسی صاحب اپنی اسی تالیف کے صفحہ ۱۱۱ پر تھتے ہیں ،۔
"امیرالمُومنین یزیدِ اوّل کی خلافت کی جیت کی سے بڑی دلیل ہے جمہور معابہ کوام کا اجماع۔ اِسی بنار پر حصنرت عبداللّٰہ بن عمر نے ان کے خلاف خروج کو خدا و رمول کے ماتھ سے بڑی غدّاری قرار دیا تھا "

اسسعبارت سے ثابت ہوا کہ یزید کے خلاف خروج خدا تعالیٰ ادراس کے بعد عباسی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے بڑی غدّاری تھا۔ اِس کے بعد عباسی صاحب صفحہ ۱۱۵ پر گوہرافتانی فرماتے ہیں ۱۔

"لیکن علویوں نے سیاست کا یہ گر بھی نہیں سیکھا اور بھیٹہ ہے وجہ اور بے اصول ایس قدم اٹھا یاجس کا نتیجہ سولئے تخریب اور بسپائی کے بچھ مذ نکلا۔ تربین حسین تک ان کی پوری تاریخ بہی کہتی ہے کسس کا نیتجہ یہ ہوا کہ عالم اسلام می اسس خاندان کو کجھی وہ مقبولیت حاصل مذہوں کو جامویوں کو عباسیوں کو اور ترکوں کو جوئی ۔ انہی ناکامیوں ، ببیائیوں اور بدنامیوں کو چھپانے کے لیے خیا لی مست قب کا ڈھیر لگا دیا گیا اور ان کی غلطیوں پر عصمت کا پر دہ ڈوال کر جہاد مست اقب کا ڈھیر لگا دیا گیا اور ان کی غلطیوں پر عصمت کا پر دہ ڈوال کر جہاد اور ضہادت کا نام دیا گیا ۔"

اس کے بعد اسی صفحہ پر سکھتے ہیں:-

"اسس شریعیت کے باطن کسبیس رسائی نبیس ادرہم الفاظ کے وہی معانی جھتے ہیں جوایک فائی اور کسس بادرے معانی جھتے ہیں جوایک فائی اور غیر معصوم انسان مجھ مکتابے اور اکسس بادرے میں صحابہ کوام سے لے کر ہما رہے زمانے تک سب اصحاب فکر جھتے آئے ہیں فائی ہے ،۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے ،۔

 "جولوگ اللہ اور اس کے درول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین پر فیاد انگیزی کے درید ہیں ان کی مزایس ہے کہ انھیں بڑی طرح قبل کیا جائے یا انھیں ملک بدر کردیا دی جائے یا جائے ہائوں کا بے جائیں یا انھیں ملک بدر کردیا جائے ۔ خدا ورسول سے برطنے کا مطلب اس نظام صالح کے خلاف جنگ کرنا جائے ہوایا نظام جب کی مرزمین سے جو اسلام کی حکومت نے ملک میں قائم کر رکھا ہوایا نظام جب کی مرزمین میں قائم ہوجائے اور اس کو خواب کرنے کی معت کرنا قطع نظر اس سے کہ وہ چوٹے بیائے پر اسس پیمائے پر قائم ہوجائے اور اس کی جگر کوئی فاصد نظام قائم کر دیے ہے ہودراس کے خلاف جنگ دیں انظام صالح کو النے اور اس کی جگر کوئی فاصد نظام قائم کر دیئے کے لیے ہودراس مناکے کو النے اور اس کی جگر کوئی فاصد نظام قائم کر دیئے کے لیے ہودراس خدا وربول کے خلاف جنگ سے ۔"

الس كے بعد صفحہ 119 پر لکھتے ہیں ١-

"اگر دائے عامہ ایک حکومت یا حاکم کے حق میں ہے اور اکس کے خلاف پر وبگیٹر سے سے اور اکس کے خلاف پر وبگیٹر سے سے متاثر نہیں ہوتی تواہیں حکومت یا حاکم پر عائد کردہ الزامات خود بخود باطل ہو گئے اور جو لوگ اکس حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے وہ باغی اور مفسد ہی قرار یا میں گے !"

اِن عبارات سے صاف طور بر تابت ہوا کہ صفرت امام صین رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اس کا خوج فیلا ف اس کا خوج فیلا وجاد ہے خلاف ان کا خوج فیلا وجاد ہے اصول محض تخریب کا روائی کی تھی اور یزید کے خلاف ان کا خوج فیلا ور ان کے فیلا ور ان کے میں دور نساد فی الارض کے میر داف تھا اور ان کے فضائل ومناقب محض خیالی میں نیز وہ شہید تھی نہیں جن اپنے ایس کے بعد عباسی صاحب صریح طور پرصفی میں اور کھتے ہیں ،۔

اورجس نے امام المسلین کے خلاف خروج کیاجس پرلوگ جمع ہو گئے ہوں اورجس کی خلافت کو ماننے لگے ہوں خواہ یہ اقرار برضا و رغبت ہویا بہجبرو اکراہ ، تو اس نے مسلانوں کی قوت کو بارہ بارہ کر دیا اور رسول الشرصتی الشرعلیہ وسلم كے آبار كے خلاف كيا۔ اور اگر الس خودج كى حالت ميں الس كى موت و اقع ہوئی تو یہ تخص جا ہیت کی موت مرا " اسی کتاب کے صفحہ ۲۴ پر لکھتے ہیں ا۔

"جوری اور زنا اور دوسرے کی ترکا ارتکاب امام کے فلاف خود جے مقابلے می کیا جنب کا حقیاہے ؟"

اور صفحہ ۱۲۰ پر لکھتے ہیں ۱-

"جنا بخه يه لوك البين تخريم عزام كے تحت موجودہ اور كزرى موتى بورى ا كو كراه كه كرايس لوكوں كو مجاہداور شهيد كهنا چاہتے ہي جفول نے وقتا فوقاً الم جاعت کے خلاف خردج کیا ادر ہم عصر امّت کی حایت حاصل مذہونے کے بب فناکے کھاط آثار شیئے گئے " اورصفحه علاير لکھتے ہل ١-

" ان حفرات پرخلفار اسلام کایه احسان به که انھیں قبل کر دیا گیا اور ا قتل أن كي جرم عظيم كاكفاره موكيا ورمة خروج على الامام كاوبال ايني كردن بر

إن تمام عبارات كا خلاصه بيه ب كريزيدكى خلافت وامارت ايسي تعى كرتمام صحابه اورجمهورسلين كالمسس براتفاق تمطا اورحضرت امام حثين رصى الندعنه كالمعج اور مخالفت محض بلا دجه بغادت اور فساد فی الارض بلکر خدا ورسول کے خلاف جنگ كے مترادف تھى جنا بخران كو اسس كى منزاملى اور وہ موت كے كھاٹ آباد يئے کئے اور وہ قطعًا مجاہر اور شہید نہیں ہیں اور اُن کے فضائل بھی محض خیال ہیں۔ (العیاذ بالله) اب یه معلم کرنا ہے کہ ۱-

١- كيا يزيد كي خلافت وامارت ير قوانين تمرعيد كي مطابق تمام صحابه اور جہور سلین کا ایسا اتفاق تھا کہ ایک ووٹ بھی اسس کے خلاف نہ تھا۔ ٧- كيا امام حيين رضى الشرعنه كاخروج بلاوجر بغاوت . فساد في الارض اور خاد رسول کے فلاف جنگ کے مترادف تھا۔

٣. كيا يزيدعالم و فاضل متعى يرميزگار، پابندصوم وصلوة اورنهايت صالح تهاجبیا کرعباسی صاحب کی دوسری کتاب ملافت معاویه ویزید کے صفحه ۲۹

دد علم وفضل ، تقوٰی و پرمیزگاری ، پابندی وصلوة کے ساتھ امیر بزید عد درجه كرم النفس، عليم الطبع ، منجيده ومتين تھے " نيزالسيد محد أيس كى يزيد كے بارسے میں بالطم ہے۔

#### اميرالومنين مسترك المريار دهم عليه از: السكيل محك النيس الي

كل عازمن ج نيامارت يزيدكي ہے کتنی سر بلندا مامت یزیڈک ہے وجرافتخار قیادت بزیرکی عيسائيول ما ل شجاعت يزيركي احسان معاوية كيونات مترك تسيم ك المحتى فلافت ريدك تھی باعث سکوٹ ایت ریڈ کی

مران را بمبرتھی ہدایت بزیرگی کیوں داشدہ نہ ہوگی خلافت نیدکی الشركي جناب مقدس ميان لي حضرت من ورابواتو شمقتدي جوتنامل جهاد بهواحبت يوا شابرب الج نك بو اتوت مزار جهينين جومال ن سيسل فوارشا كيامصلحت تحتى ويصيرا بحسيس يسماند كان كربلا كامشكلات يس

ویسے ہی باد آئی مخاوت بزیر کی ۔
الشرک نبی کی اطاعت پر بیر کی
زیری کو تھی بہند فاقت پر بیر کی
ناقابل بیان ذیا نت پر بیر کی
الشرکا کرم تھا کوامت پر بیر کی
دانش معاوی کی خلافت پر بیر کی

جره قت نام آگی ابن سیمتی کا لازم تھی موسین یہ قرآن میو چھنے پہلے بھی اور حادثہ کر ملا کے بعد خشکی کے شہر ارسمندر کے تاجار مخشکی دیں اشاعات کی ل مانونہ مانوتم مگر دنیا نے مان کی

۲۰ اگریزید واقعی فاسق و فاجراور ظالم و شرا بی تھا تو اُن صحابر کوام کے بار میں بہائے گاجھول ای کی بعث کہ مات کے میں بہائے گاجھول ای کی بعث کا الزام عائد نہیں ہوگا ؟ اگر نہیں ہو تا تو پھر امام سین پر الزام عائد ہوتا ہے بیعت کا الزام عائد نہیں ہوگا ؟ اگر نہیں ہو تا تو پھر امام سین پر الزام عائد ہوتا ہے گر افھوں نے یزید کی بیعت سے کیوں انکار کیا اور کیوں اسس پرخو دج کیا ؟ اب ان دد صورتوں میں سے ایک صورت کو لاز ما اختیار کرنا پڑے گا ۔ اگر امام سین رضی اللہ تعالی عنہم جھوں نے یزید کی بیعت ان در صورتوں میں سے ایک صورت کو لاز ما اختیار کرنا پڑے کا ۔ اگر امام سین کو نیقین افظی پر تھے ان پر فسق کا الزام عائد ہوگا اور اگر وہ صحابہ کرام حق پر تھے تو صحابہ کرام عائد ہوگا اور اگر وہ صحابہ کرام حق پر تھے اور ان پرخروج و بغاوت کا الزام عائد ہوگا ؟ ور خورت امام غلطی پر تھے اور ان پرخروج و بغاوت کا الزام عائد ہوگا ؟ ور نسس سے داختی تھا امران پرخروج و بغاوت کا کا کام نہیں دیا تھا اور نہ وہ اس سے داختی تھا امران پرخروج و بغاوت کی نسبت پر یہ کی طرف کرنا غلط سے کیا یہ ورست ہے ؟

نے ابنِ زیاد پرلعنت کیوں کی ؟ اور امام کے قبل پراظهارِ افسوس کیوں کیا ؟ اس کو توخوشش ہونا چاہیئے تھا۔

ے۔ کیا محمود احمد عباسی نے اپنی تصانیف میں کہیں خیانت وید دیا نتی سے بھی کام لیاہے؟ اگر لیاہے تو اکس کی وضاحت فرمائیں۔

۸۔ کیا یزیر از روسے جہادِ مطنطنیہ منتی ہے اور جا اس منتی نظیے کیا وہ صورتی تعرید اللہ میں کا منکر سے ؟ کی صدیت جو بخاری میں ہے اسس کا منکر ہے ؟

۵۔ کیا امام عالی مقام مصرت شمین رضی الندی نتیب بیس برای اور کیاان کے فضائل و مناقب محض خیالی ایس ؟"بینوا توجوا"

ایک سائل جو اجل ان کتابول کے برصفے سے خت انجین کا شکارہے۔

### موال

کیا پرزید کی خلافت و امارت قوانین شرعیه کے مطابق حقی ادر اسس پر تمام صحابه ادرجہور سلین کا ایسا اتفاق تھا کہ ایک ووٹ بھی اسس کے خلاف نہیں تھا ؟

برگزنہیں، بالک فلط صریح کذب اور خلاف واقعہ بلکر معاملہ حوالی معاملہ علی معاملہ علی معاملہ معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے جیسا کہ آئندہ سطور سے واضح ہو گا۔ انشا آزاللہ۔

صفورصتی الدعلیہ و تم کے وصال مبادک کے بعد خلفا را سلام کا انتخاب اکا بر مہاجرین و انصار صحابہ کے مشورہ سے ہوا تھا۔ یزید کی ولی عہدی کے ان مان بیں اگرچہ اکا برصحابہ کرام اٹھ چکے تھے اور زمائہ رسالت کی بھاریں کسی حد تک ختم ہو میکی تھیں تا ہم ان بیل بہت سے صحابہ اور اکا برصحابہ کی اولا دہتے خود بھی صفوصتی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل تھا، ابھی موجودتھی خصوصًا صفرت عبداللہ بن می مصرت عبداللہ بن می مصرت عبداللہ بن می مصرت عبداللہ بن اور حضرت عبداللہ بن اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ میں مصرات اپنے اسلان کوام کا فون اور اخلاقی حسنہ اور اکا اللہ عنہ و فیل اور صداقت وحق گوئی کا جو ہر پورے طور پر موجودتھا۔ ان مسب صفرات علم وفضل اور صداقت وحق گوئی کا جو ہر پورے طور پر موجود تھا۔ ان مسب صفرات کی موجودی میں بزید جیسے شخص کا نام خلافت کے بیے بیش کرنا کسی طرح بھی

مناحب نه تها مراسس امر کی ابتدایوں ہوئی کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ا كوفه كے گورزمغيرہ بن تعبه كومعزول كركے ان كى جگه معيد بن عاص كو مقرزكرنا عاہتے تھے مغیرہ کو امیرمعاور کے اس الادہ کی اطلاع ہوگئی تو وہ کو فہ سے دمتن چنچے اور یزیدسے ملاقات کی اور اسس سے کہا کہ اکا برصحابہ اور قریش کے برسے لوگ دنیا سے زصت ہو چکے ہیں البتہ ان کی اولاد موجود سبے اور تم اُن سے كى معلط ملى كم نهيس ہو عظميرى مجھ ميں نهيں آنا كه امير المونين كوتمھار سے ليے بعت لینے میں کون امر ما نع ہے ؟ یزید نے کہا آپ کے خیال میں یہ کام ہوگا ہے؟ مغیرہ نے کمایاں! یزیدنے اکس بات کا ذکراینے والد امیرمعاویہ سے کیا۔ انہوں نے مغیرہ کو بلاکر پوچھا کہ تم نے یزیدسے کیا بات کی ہے ؟ مغیرہ نے كها- اميرالمونين إحضرت عثمان كي شهادت كے بعد امت بي جو اخلافات وران بر ہوئی ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں اسس لیے بہتر ہے ہے کہ آپ اپنی زندگی ہی میں بد كو اپنا ولى عبد مقرر كركے بعث لے ليس تاكرات كے بعد فتن فساد اور خون خرابا مذ ہو چضرت معاویہ نے کہا اس کام کو پورا کرنے میں میرا معاون کون ہوگا ہمغیر نے کہاجہاں تک اہل کوفہ کا تعلق ہے اکس کا ذِمّہ مَیں لیتا ہوں اور اہل بھرہ کے لیے زیاد کا فی ہے۔ اکس کے بعد کوئی مخالفت نہیں کرے گا۔

امیرمعا دیرنے کہا اچھاتم اپنے عمدسے پر واپس چلے جا و اور اس معاطے میں ان لوگوں سے گفتگو کر وجن پر تمہادا اعتماد ہو پہات رخصت ہو کر مغیرہ اپنے دوستوں کے پاکسس آئے۔ انھوں نے کہا ، کہو کیا ہوا ؟ مغیرہ نے کہا میں نے مہر معاویہ کا پاؤں ایسی رکاب میں الجھا دیا ہے کہ کجھی نہ نکل سکے گا۔ کوفہ بہنچ کر مغیرہ نے ان لوگوں سے بات چیت کی جن پر ان کو وثوق اور اعتبار تھا اور دس مغیرہ نے ان لوگوں سے بات چیت کی جن پر ان کو وثوق اور اعتبار تھا اور دس آدمیوں کو تیمیس ہزار درہم دے کر اکسی امر بر راضی کیا کہ وہ ایک وفد کی صورت ا

میں دمشق جائیں اور امیر معاویہ کو یزیر کی ولی مہدی کے لیے درخوامت کریں۔ اور فرزور حایت کا یقین دلائیں بچنا بخریہ و فد حضرت مغیرہ کے بیٹے موسلی کی قیارت میں دمشق بہنچا اور بڑے زورشورسے اسس تجریز کی تائید و حایت کرکے انعقاد مبیت کی درخواست کی درخواست کی ۔ امیر معاویہ نے ان سے کہا کہ ابھی تم اس معلطے کے اظہار میج کا نہ درخواست کی درخواست کی درخواست کی داخر مادید یہ کے دبہو۔

بعد میں امیر معاویہ نے موسیٰ کو تنہائی میں بلاکر بوجھا کہ تمہا دے باپ نے ان لوگوں کو گنتے میں خریدا ہے ؟ موسی نے کہا میں ہزار درہم میں ؟

پھر صفرت معاویہ نے گور نراجرہ زیاد کوخط لکھا اور اسس معاملہ میں مشورہ

کیا۔ زیاد نے عبید بن کعب النمیری کو بلا کر کما کہ امیرالموئین نے جھ سے یزیدگی لی

عبدی کے بارہے میں مشورہ طلب کیا ہے اور وہ لوگوں سے خالف بھی ہیں کہ

لوگی نفرت کا اظہار کریں گے اوراطاعت کی بھی امید دکھتے ہیں اور یہ معاملہ نمی،

اہم ہے۔ اور یزید میں یہ یہ خامیال اور کمزوریاں ہیں۔ لمذاتم امیرالموئین کے ایک

جاو اور ان سے یزید کی عا دات وخصائل بیان کرکے کموکہ ابھی اسس معاملے میں

قوقف فرمائیں اور جلدی نہ کریں۔

عبید سنے کہا آپ امیر معاویہ کی دائے کو بد لنے اور خواب کرنے کی کوشش مذکریں بلکہ اکسس کے بجائے ایک ورکام کیا جائے اور وہ یہ کہ نیں آپ کی طرف سے یزید کے پاکسس جا تا ہوں اور اکسس سے کتا ہوں کہ تمہارے باہیئے تمہاری بیعت کے بارے ہیں امیر زیاد سے مشورہ طلب کیا ہے اور الن کو پیٹوٹ ہے کہ لوگ تمہاری عاد توں کی وجرسے تمہاری مخالفت کریں گے اکسس لئے تم اپنی برق مارت کی کو تاکہ یہ امر بہتر اور اکتان ہوجائے ۔ زیائے عاد توں کو وجائے ۔ زیائے نے مارت کو کے اکسس لئے تم اپنی برق کے اکسس لئے تم اپنی برق کے اللہ کا میں اور اکتان ہوجائے ۔ زیائے نے مارت کو کہ کو تاکہ یہ امر بہتر اور اکتان ہوجائے ۔ زیائے نے مارت کی کو تاکہ یہ امر بہتر اور اکتان ہوجائے ۔ زیائے نے مارت کی کو تاکہ کے اس کے ۔ زیائے نے مارت کی کو تاکہ کے اس کے ۔ زیائے کا کھیا کے ۔ زیائے کی کو کی کو تاکہ کے ۔ زیائے کے ۔ زیائے کے ۔ زیائے کی کو تاک کی کے ۔ زیائے کے ۔ زیائے کی کو تاک کی کے کی کے دور ان کی کو تاک کی کو تاک کی کیائے کے دور ان کی کو تاک کی کے دور ان کی کو تاک کو تاک کی کو تاک کی کو تاک کو تاک کی کو تاک کو تاک کی کو تاک کی کو تاک کو تاک کی کو تاک کی کو تاک کی کو تاک کی کو تاک کو تاک کو تاک کی کو تاک کو ت

له ابن اثیرت ۳ صفایا ، البدایه والنهایه صفی ، ابن خدون مفا

كما خدا كرے كه تمهادا بيرنشانے يربيھے جنا يخ عبيد نے دمنق جاكراميرزياد كى طرف سے يزيد كو تو اصلاح حال كا يرزورمشوره ديا اوراميرمعاويه كو ايك خط دیاجس میں زیاد نے ان کو لکھا تھا کہ اسس معاملہ میں عجلت سے کام نہ لیس

برسی عکمت وسیاست کام لیس کے

جب سے مال میں زیاد کا انتقال ہوگیا تو حضرت معاویہ نے برند کے کیے بيعت يسف كافيصد كرايا اور بااثر لوكول كومموار كرنا شروع كرديا بينا يخراك نے حضرت عبداللہ بن عرکے پاکس ایک لاکھ درہم جھیج جو انفوں نے قبول کر یے سین جب ان کے سامنے بیعت یزید کا ذکر کیا گیا تو انھوں نے فرمایا خوب اجھاان کا یہ مقصدہے! مجرتومیرا دین بڑا ارزاں ہے۔ یہ کمہ کر انھول درم قبول كرنے سے الكاركر ويا ( ابن اثيرمعنظ ، ابدايرصعه ) مجرمخترت معاويہ نے مدينہ طیتہ کے گورنر مروان بن حکم کو لکھا کہ نیس اب بوڑھا ہوگیا ہوں اور مجھے اندلیتہ ہے کہ بید اسمت میں مجراخلاف نہ ہوجائے۔اسس میے جاہتا ہو لگم اپنی زندگی بی پس کمی کو اپنا جانشین بناجاؤں ۔ لندائم ان لوگوںسے پوچھو کہ وہ المس معاملہ میں کیا کہتے ہیں ؟ مروان نے اہل مدینہ کو جمع کرکے ان کے سامنے یہ بات پیش کی اہل مدینے اس تجویز کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ ہم بیاتے میں کہ وہ کسی تخص کا انتخاب کرکے پیلے ہمیں بتائیں اور اکس معاملہ میں غلطی نہ كرير ـ مروان نے اہل مدینه كا بهی جواب امیرمعا دیہ كولكھ كر بھیج دیا۔اكس كے بعد امیرمعاویہ نے مروان کو لکھا کہ ئیں نے یزید کومنتخب کیاہے۔ مروان نے بھراہل مدینه کومبحد نبوی می جمع کرکے کہا۔ امیرالمونین نے تمہارے لیے ایک بہت مناسب شخص کا انتخاب کر لیاہے اور اسس انتخاب میں انھوں نے کوئی غلطی

که ابن اثیر صعص ، طبری صعیم ، البدای والنهای معلی

عرف می تو طیعے بنائے تھے " اس برعبدالرحمٰن بن ابی بحرا مصاور فرمایا کے مردان ! تم نے بھی غلط کما اس برعبدالرحمٰن بن ابی بحرا مصاور فرمایا کے مردان ! تم نے بھی غلط کما اس برعبدالرحمٰن بن ابی بحرا محص

اور معاویہ نے بھی علا کیا۔ تھا دا ادادہ اُمّتِ محدِ صلّ اللّہ علیہ وسلم کی بھلائی اور انتخاب نہیں بھر آم ہوگا۔ تھا دا ادادہ اُمّتِ محدِ صلّ اللّہ علیہ وسلم ہے بھر از انتخاب نہیں بھر آم ہوگا۔ ہوگا ہے۔ یہ نابا چاہتے ہو گرجب ایک قیصر مرا تو اکس کی جگہ دو سرا قیصر سینی اکس کا بھا آگیا۔ یہ نُسنْتِ ابو بکر وغم نہیں ہے انھو نے مہر گرزابنی اولاد میں سے کسی کو اپنا جائشین نہیں بنایا تھا۔ مروان نے کہا اِس فیصلی کی کو اپنا جائشین نہیں بنایا تھا۔ مروان نے کہا اِس فیصلی کی کو ایک اور نے میں قرآن میں آیا ہے۔ وَالَّذِیْ قَالَ اللّٰہ کی کو اِللّٰہ کے گھر کی اللّٰہ کے گھر کی اللّٰہ کے ہواگی کرا بنی بمن صرت عائشہ دھنی اللہ عنہ اندے بھا گی کرا بنی بمن صرت عائشہ کے گھر کی اللہ عنہ ایک ایک موان نے غلط کی ایک اور شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اگر ئیں چا ہوں تو اُس کا نام بھی ایک اور شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اگر ئیں چا ہوں تو اُس کا نام بھی بنامکتی ہوں۔ البتہ دسول اللہ حسّ اللہ علیہ و سّے مروان کے باب پر لعنت کی بنامکتی ہوں۔ البتہ دسول اللہ حسّ اللہ علیہ و سّے نے مروان کے باب پر لعنت کی تھی جبکہ مروان اُس کے صنب میں تھا۔

ك ابن الرَّصف على ، البدايه والنهايه صعيف ، ارشاد التّارى صفيلًا ، فع البارى -

معنرت معادیہ نے صفرت عبدا ترحمان بن ابی برکو ایک لاکھ درہم بھیجے تو اضوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا و قال اَبیعُ دِبنی بِدُ نیا عبدالا اور فرمایالیا میں دنیا کے بدلے اپنا دین بھے دوں " (الاستیعاب صفی کا)

ان ہی آیام بی صفرت معاویہ نے مختلف علاقوں کے خطام کو کما کہ وہ لوگو کے مامنے یزید کی تعربیت کرکے ان کو ہموار کریں اور میرے پاکسس مختلف شہر اس سے وفود بھیجیں ۔

معزت محد بن عرم مدیند منورہ سے امیر معاویہ کے پاکسس ہنچے اور اسفوں نے امیر معاویہ کے متعلق موال کیا جا اسفوں نے امیر معاویہ سے کہا کہ ہر راعی سے اسس کی رعبت کے متعلق موال کیا جا گا لمبذا آپ خوب عور فرمالیں کہ آپ است محدی سی الشد علیہ دستم کے امور کا وال کس کو بنا رہے ہیں ؟ امیر معاویہ یرشن کر کچھ الیسی سوچ میں پروگئے کہ کافی دیزیک مسر جھکائے رکھا۔ مختلف شہروں سے جو و فود آئے تھے انھوں نے امیر معاویہ کے مسر جھکائے رکھا۔ مختلف شہروں سے جو و فود آئے تھے انھوں نے امیر معاویہ کے مسامنے وفاداری کا اظہار کیا اور خوشامدانہ تقریبے کہیں مثلاً صنی کے بن تعیس نے کہا :۔

دوجهاں کک مجھے کلم ہے یزید بن امیرالمونین حن ہایت ، علم دحلم ، سیرت و کودار اور دائے میں مم سب سے افضل میں لہذا امیرالمونین آپ ان کو لینے بعد اپنا ولی عمد اور جادا سروار اور ہماری جائے پناہ بنا دیں تاکہ ہم اسس کے سائے میں پناہ حاصل کرمکیں۔

عروبن معیدالاندق نے بھی اسی م کی تقریر کی بھریزیر بن مقنع العدری نے الحدری نے الحدری نے الحدری الحددی الحد کرکھا ،۔

" یہ امیرالمونین معاویہ ہیں۔ ان کی وفات کے بعد یہ یزید امیرالمونین ہوگا۔ اگرکسی نے انکار کیا تو اسس کا فیصلہ یہ تاوار کرے گی " امیرمعاویہ نے کہا" ایپ بیٹھ جائیے آپ سید انخطبار ہیں"۔ اسی طرح تقریب ہوتی رہیں بھرت امیرمعا دیا نے احض بن قیس سے جا بھی ٹک فاموش تھے فوایا۔
الوا کجر! تم کیا گئے ہو۔ انھوں نے کما اگریم ہے کہیں تو اپ لوگوں کا فررہے اور
جھوٹ کمیں توخواسے خوف آتا ہے۔ امیرا لمونین ! آپ یزید کے بیل و نماد، فلا ہر و
باطن اور خلوت وجلوت سے خوب واقف ہیں اگر آپ اسس کو اللہ تعالیٰ احد احت
کے یہ واقعی لیندیدہ و مبتر خیال کرتے ہیں تو اسس کے یہے کسی سے مشورہ لینے کی
ضرورت نہیں اور اگر آپ اسس کے متعلق ایسی رائے اور خیال نہیں رکھتے تو رائی
اخرت ہوئے اسس معاملہ کو توثیہ دنیا بنا کر اسس کے جوالے بہ کرتے جا کہ
ویسے ہما الکام تو ہی ہے کہ ہم کہ دیں شیم تھنا و اطفعنا کہ ہم نے فن اور مانا ۔ اس
پر شامیوں ہیں سے ایک شخص نے کھولاے ہوکہ کما کہ ہم نہیں جانے کہ معدی الح
عواتی لوگ کیا کہ رہے ہیں ؟ ہی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکس سمع و اطاعت

اسی طرح مختلف تدبیروں سے میدان ہموار ہوتا رہا یہاں تک کہ ابل عواق اور ابل شام کے اکثر افراد نے بیعت کرلی۔

شام اورع اق کے درگوں سے نبٹ کے بعد صرت معاویہ کے بیش انظر اہل جاز کامسئلہ تھا اور یمئلہ نمایت ہی اہم تھا کیونکہ جاز مقد می اسلام کا دل تھا۔ یمال ہی وہ مقتدر بہنیاں تشریف رکھتی تھیں جن میں صداقت و دیا نت حق کوئی و بے باکی کا جو سر بچر رہے طور پر موجود تھا۔ اور ان ہی صرات مفاویہ ایک مبرار مواد کو بمراہ لے کوخود مفافیت کا سخت اندیشہ تھا۔ جنا پی حضرت معاویہ ایک مبرار مواد کو بمراہ لے کوخود جاز مقدس تشریف ہے گئے۔ مدینہ طیتہ کے با مرسب سے پہلے حضرت امام میں بن میں ، حضرت عبدالشد بن عرف وق ، حضرت عبدالشد بن خرواد و حضرت عبدالشد بن خرواد و حضرت عبدالرحمٰن بن میں ، حضرت عبدالشد بن عرف وق ، حضرت عبدالشد بن خرواد و حضرت عبدالرحمٰن

له ابن ایرسونه، البدایه والنهایه صفی

بن الى كرصديق وضى الندعهم الن سے ملے جھنرت معاويہ نے ان چاروں حضرات سے نهایت سخت کلام کیاری حضرات ان کے اسس نامناسب رویہ سے اگر چرسخت حیران تھے بھر بھی ان کے ساتھ جلتے رسبے حضرت معاویہ نے مدینہ طیبہ بی داخل ہونے تک ان کی طرف کوئی انتفات نہ کی ۔ بایں ہمہ بیر صرات مجران کے پاکس ا ک اقامت گاہ میں گئے گر بھے بھی اِن کے مرتبہ ومقام کے مطابق اِن سے کوئی سوک ناکیا گیا گیا گیونکه ان چاران صفرات نے بزید کی ولی عمدی سلیم کرنے سے انكاركياتها - كمامَرُ، تويه جاد س حفرات دل بردائشته بهوكرمدينه منوره جهور كر مكر مكر مرجلے كئے اب حضرت معاور كے ليے مدینہ طینبہ كا معاملہ كا فی اتبان ہو كا تهاچنا بخه وه حالات كوساز گار اورموافق بنانے میں لگے رہے۔ إسسع صدیس وه أمّ المونين حضرت عائث صديقير صنى النّدعنها كے بالس تھى گئے اور ان چارد ن حضرات کی ترکایت کی ۔ اُمّ المومنین کوتمام حالات کی خبر مل حکی تھی انھوں نے فرمایا مجھے معلوم ہواہے کہ تم نے ان لوگوں کے متعلق کما ہے کہ اگر وہ یزید کی بعت سے انکار کریں گے تو ان کوفنل کر دیا جائے گا ہ حضرت معادیہ نے كما امم المونين! ايها تونهيس كيونكر بيرلوگ المسس سے بهت بلند ہيں دلين ان سے مواسب لوگ بعیت کر چکے ہیں توکیا آپ یہ خیال فرماتی ہیں کہ نیں اِن کی وجیسے ووسرے تمام لوگوں کی بعیت کو توڑ دوں! ام المونین نے فرمایا برحال ان لوگوں کے ماتھ زمی وعجت سے بیش آؤ حضرت معادیہ نے کہا اچھا! میں ایسا

اسی کے بعد صفرت معاویہ اپنے رفقار کے ساتھ مگر مگر مر پہنچے اور اوگول سے ملاقات کی۔ ان چاروں صفرات سے بھی ملاقات کی لیکن اب معاملہ بالکل برس تھا، بڑی مجت و تعظیم سے مرحبا مرحبا کہ کر میش آتے سے آگے بھا تے اور مرمعاملر میں بڑی اہمیت نیتے ریصنرات بھی اچی طرح مجھتے تھے کہ اکسس حن سلوک کامقصد کیا ہے ؟

چنا پخہ ایک روزان کو تنہائی میں بلا کرحضرت معاویہ نے فرمایا آلیے گو ں كومعلوم بسے كرئيں اب لوكوں كے ساتھ كتنا اچھا سلوك كرتا ہوں اور صرار حمى بجا لا تا ہول ۔ دیکھو! یزید تمھارا بھائی ہے اور تی جا ہتا ہوں کہ تم اسس کی بیعت کرلو۔ السس برحضرت عبدالندبن زبيرن كهاكرات تين امورس سے ايک امركوافتياركر ليس . ياتو رمول الشرصتى الشرعليه وسلم كى طرح كري الدكسى كو إينا جانشين مذبنا ميس جس طرح لوگول نے حضرت ابو بمرصترین کومنتخب کر لیا تھا اسی طرح اب بھی كى كومنتخب كرليس كے حضرت معاوير نے كما كراب تم ميں الومكر صديق جيساكونى میں ہے اور مجھے اخلاف کاخوف ہے۔ انھوں نے کہ اچھا بھر ایسا کھے جیسا حفرت ابوبكرصديق ني كياتها كه انفول في حضرت عرفاد ق كومقرّ كياتها جن مے ان کا دُور کا بھی رشتہ نہ تھا۔ یا بھروہ طریقہ اختیار کرلیں جو صرت عرنے کیا تھا کہ انھوں نے انتخاب خلیفہ کے لیے ایسے چھ ادمیوں کی مجلس موری بنائی تھی كران ميں كوئى ان كاعزيزيا بيان تھا۔ حصرت معاديہ نے فرمايا تم السس كے علادہ بھی چھ کمناچا ہے ہو؟ انھوں نے کہانہیں! اس کے بعد صرت معاویہ ان یر شخت ناداض اورغضب کاک بوئے اور بیمجیس برخاست ہوگئی اور صفرت معادیے سوار موکر وابس آ گئے۔ (ابن ایرمعظم)

یہ تھا پزید کی خلافت وامادت کا استصواب و انتخاب اسس پرکسی تبھرہ و انتخاب اسس پرکسی تبھرہ و نتیجہ کے بیش کرنے کی صرورت نہیں ہے۔ انصاف بیند حضرات خود ہی فیصلوکر لیس کے کرعبائی صاحب کا یہ کمن کہ یزید کی خلافت پر قوانین ترعیہ کے مطابق تمام ، صمابہ اور جمہور کلین کا ایسا اتفاق تھا کہ ایک ووٹ بھی اسس کے خلاف نہ تھا

ادر ایسا استصواب ان سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوا تھا کہاں تک درست ؟

# الفالع

حضرت اميرمعاديه رضى الشرعنه اسلام اورمهانول كيخيرخواه تقصراور اسى خیرخوا بی کی بنایر وه نهیں جا ہتے تھے کرمسلانوں میں قبل وغارت اور خون بزی ہو وہ مابقہ حالات کے میں نظراجی طرح مجھ جکے تھے کہ اگرئیں نے خلافت وامارت کو او منی مسلانوں کی اب ید پر چھوٹر دیا یا کسی علی شوری کو انتخاب خلیفہ کے لیے مقرر كرديا تولوگ مى طرح بھى كى ايك شخص پر جمع اور راضى نہيں ہوں گے ملكم مختلف علاقوں میں خلافت کے مترعی ضرور اٹھ کھولیے ہوں گے اور اسس سے ایس می میت اختلاف بدا ہوجائے گا اور صرور خونریزی ہوگی اور اگرئیں نے خلافت بنی ہاسم ك طرف منتقل كردى توميرى قوم بني أميه جوابني قوميت مي عصبيت ركھتي سياور اس وقت ان کو بڑی قوت و شوکت بھی صاصل ہے۔ وہ کبھی تسلیم نہیں کرے گاور المس سے بھی البس میں شخت اختلاف اور خوٹریزی ہوگی اسس کیے انھوں نے انے بیٹے یزید کی ولی عمدی کو ان لوگوں پر ترجیح دی جواسس کے زیادہ سمجھے جاتے تھے اور اکس سلطیس انھوں نے درست یا نا درست جو کھر بھی کیا وہ بسر طال اسلام اورمسلانوں کی خبرخوا ہی اور ان کو خوریزی سے بھانے کے ایسے کیا جنائی ان کی دعاج انھوں نے یزید کو ولیجد بنانے کے بعد کی وہ اسس پر شاہرہے۔ الالله! توجانات كداكرتين نے ٠٠ اللهُ مران كنت تعلم إلى وَلَيْتُهُ لِانَّهُ أَرَّاهُ أَهَلَّا لِيدُ لِكَ اس ریزیر) کو ولی عمد کیاہے بوجراس فَاتْمِعُ لَهُ مَا وَلَّيْتُهُ وَالِثُ کے جو کس اس کے اندر اہمیت و کھ کا

موں تواسس کی ولیعمدی کوبورا کرنا اور اگرئیں نے بوجہ اسکی عبت کے اسکو ولیعمد کیا ہو تو اسکی ولیعمدی کو بوراز کرنا المحنت ولينه الآن أحبه ف لا من المحبث ف لا من المحبث والما يدمن

اسس میں کوئی تک نہیں کہ یزیر بٹا ہوتے کے ماتھ ماتھ میاسی موجو تھے بھی رکھتا تھا اسی لیے حضرت امیر کے نزدیک وہ بنوامیہ میں دلیعہدی کے لیے بر تھا۔ اور یہ مرگز کوئی تابت نہیں کر مکتا کہ بزید بدیخت نے دلیعد بنے کے بعد جو بچھ کیا یا کردا یا حضرت امیرکواکسس سے اِکس کی توقع تھی ؟ یاعلم تھا کہ یہ ایسا کھے یا کروائے گا؟ انھوں نے توحضرت امام حمین رضی الشرعہ: کے بارے میں خاص طور پر وصیّت کی تھی کہ وہ رسول النّد صلّی النّدعلیہ ولم کے نواسے میں ،عزیز ہیں اور اسس قرابتِ قريد كى وجبسے وہ نيك سلوك كے حقدار ہيں . اگرعواق والے ان كو تمحارے مقابلہ میں لے آئیں اور نیں مجھتا ہوں کر ضرور لائیں گے توان پر قابوال غلبه حاصل ہونے کی صورت میں بھی درگز رسے کام لینا اور قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا مگرامس بدلخت نے باپ کی تصبحت کو فراموش کر دیا اور اقتدار كفنت ميں بدمت موكر وہ كھ كيا جسے كوئى مومن موج بھى نہيں مكالي بهرصورت حضرت اميرمعا ديه رضى الشرعنه كى شان ميں كوئى برگمانى نهيس كى جاملتی کیونکہ انکی صحابیت مستمہ ہے جو بدگمانی سے مانع ہے۔ جن کی نظروں برعیاں ہے جی برسی کا جلال بیش بطل میں نہیں کے کیمی اُن کی جبین بیش باطل مجاب نہیں کے جبین

### وال عبر ا

كيا ا مام مين رضى الشرعه كاخردج بلاوجر، بغادت، فساد في الارض اور ضاد رسول كيه خلاف جنگ كيم ترادف تھا ؟

ادرباد کرو جبکہ ابرامہم کو اس کے رہ نے کھیاتوں سے آزبایا تو انھوں نے وہ پوری کر دکھائیں اللہ نے فرایا ئیں تھیالگوں کر دکھائیں اللہ نے والا ہوں انھوں نے عش کا پیٹیوا بنانے والا ہوں انھوں نے عش کی اور میری اولاد میں سے بہ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں ہنچیا ۔ مول الشدتعال ارتباد فرماتا به الشدتعال ارتباد فرماتا به المثل المراهنية وكليت و المائة والمناقبة والمناقب

البقىء ١٢٣

اسس آیہ کرمیہ کے تحت علما یہ امّت نے تصریح کی ہے کہ ظالم وجا ہر اور فامق و فاحر امامت و خلافت کے اہل نہیں ہیں ادر اُن کی امامت باطل ہے جنائجہ غلامہ قرطبی فرماتے ہیں ہ۔

النف آهسل بيشك امام وه موسكتا بيه وعدال لها و النف آهسل المحت الموسكة الموسكة الموسكة الموسكة الموسكة المحت المعت الموسكة المحت الله والمسكة المحت المعت المحت الله والمحت المحت الله والمحت المحت ال

إِنَّ الإِمَامُ يَكُونُ اَهُدلَ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالْعَضْلِ مَعَ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالْعَضْلِ مَعَ الْعَوْةِ عَلَى الْقِيَّامِ بِذَ اللَّهُ وَهُ وَ هُ وَ الْغَيْرِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ وَمِودُ وَسَلَّمُ الْعُسُو وَ مِن وَ وَالْجُودِ فَلَيْسُوا لَهُ إِلَيْهُ مِن وَ الْجُودِ فَلَيْسُوا لَهُ إِلَيْهُ مِن وَالْجُودِ فَلَيْسُوا لَهُ إِلَيْهُ مِن وَالْجُودُ وَلَيْسُوا لَهُ إِلَى اللّهُ مِن وَالْجُودِ فَلَيْسُوا لَهُ إِلَيْهُ مِن وَالْجُودُ وَلَيْسُوا لَهُ إِلَيْهُ مِن وَالْجُودُ وَلَيْسُوا لَهُ إِلَيْهُ مِن وَالْمُؤْمِلِ وَالْعُرْدِ فَلَيْسُوا لَهُ إِلَيْهُ مِن وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلِ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلِ مَا الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلِ مُنْ اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوا الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ و

مشهور فقبه امام الوكر الجصاص خفى رحمة الشرعليداسي آيه كرميه كے تحت فراتے

فلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونُ الظَّالِمُ بِنِياً وَكَا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونُ الظَّالِمُ بِنِياً وَكَا مَنْ يَلْزُمُ خِلِيعَةً لِنِيمِ وَكَا قَاطِيبًا وَكَا مَنْ يَلْزُمُ النَّاسُ قَبُولُ قُولِمٍ فِي أَمُورِ الدِّينِ النَّاسُ قَبُولُ قُولِمٍ فِي أَمُورِ الدِّينِ

مِنْ مَفْتِ أَوْشَاهِدٍ أَوْمُ خَبِرِعَنِ اللهُ عَلَيدِ وَسُلُم خَبْرًا .

احكام القران مهل

یس بہ جائز نہیں کہ کوئی طالم نبی یانبی کاخلیفہ یا قاضی ہو یا ایساعہدہ دار ہوکہ (امور دین) میں اسکی بات کا ماننا لوگوں پر لازم ہو تا یا برلازم ہو تا یا برکارہ میں اسکی ہونا یا گواہ ہو تا یا بنی سنی سنی اسکی اسٹر علیہ وسلم سے حد سیت روایت کرنے والا می رہ میں ہونا۔

بی امام چند سطور کے بعد فرماتے ہیں ،۔ قَبْتَ بِدَلاَ لَةِ هٰ فِي إِلَا يَرْبِطُلاَنُ بِي سِيس اس ابت كى دلالت سے ابت

إِمَاصَةِ الْفَاسِقِ وَآنَهُ لَا يَكُولَنَ خَلِيْغَةً وَآنَ مَنْ نَصَبَ نَعْسَــُ فِي هُذَ الْكُنْصِيبِ وَهُوفًا مِنْ لَمُ يَلْزُمِ النَّاسُ يَبْاعَهُ وَلَاطَاعَتُهُ احكام القرآن من

امام دازی دهمتر الشرعلیداسی آیه کرمیه کے تحت فرماتے ہیں ،ر

قَالَ الْجَهُورِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَ الْمُتَكِلِّمِينَ الْفَاسِقُ حَالَ فِسْقِهِ كَا يَجُوذُ عَقَدُ الْإِمَامَةِ لَهُ وَ اخْتَلَفُولَ فِي اَنْ الْيُسْقَ الظَّارِئَ عَلْ سِبلِلُ الْأَمَامَةُ آمْ لا وَ احتج الجبهورعلى أنَّ الْفَاسِقَ لايصْلَحُ أَنْ تَعْقَدَ لَهُ إِلَا مَامَةُ بهذه الأيتر-

تغنيس كيس مهوم

قُلْنَا مَعَنَى قُولِم تَعَالَىٰ لَا يَنَالُ عَهُدِي

الظَّالِمِينَ أَنَّ ٱلفَّامِقَ وَإِنْ كَانَ آمِيرًا فَلَا يَجُوزُ إِطَاعَتُهُ فِي الظُّلْم وَٱلْمَعْضِيَّةِ لِعَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام

لاطاعة لمخلوقٍ فِي مَعْصِة

ہوا کہ فاسق کی امامت باطل ہے اور بلاشيه وه خليفه نهيس بوسكنا اوراكروه این ایواس منصب پرمنط کر دیے درآ ل حالیکه وه فامق بے تولوگوں پراس کی اتباع و اطاعت <sup>لا</sup>زم نهی<sup>ہ</sup>ے۔

جهورفقهار اورتنكين نے فرمايا ہے كه فامق كواسى حالت فسق مي امام مقرر كرناجائز نبيس ادر المس فت كے بار میں جوامام پر بعد میں طاری ہو جائے ( لوگوں نے) اختلاف کیاہے کہ وہ اسكى ا مامت كو باطل كرسے كا يا نہيں؟

توجمورنے اس آیت سے بی تدلال کیا ہے کہ بینک فامق اس بات کی صلا نى ئىيى دىھناكە الكوامام مقردكياجائے۔

علامه قاصنی تنار الله بانی بتی رحمة الله علیه اسی آیه کرمیه کے تحت فرطتے ہیں۔

بم كمت مي الله تعالى كداس فرمان كَا يَنَالُ عَهِدِى الظَّالِدِينَ كَامِعَىٰ يَر ہے کہ بینک فائن اگرجہ وہ امیر ہو المكى اطاعت ظلم اورمعصيت مين رئيس كيونكرني ستى التدعليه وسلم كاارشادس كه خالق كى نا فرمانى ميس كمى مخلوق كي ظا

الْخَالِقِ -

میں ہے۔

تفسيرمظهرى متها

قران کریم کی اسس اثبت اورائد کرام کے تغییری ارشادات سے ٹابت ہوا کہ ظالم دجا ہر اور فاسق و فاجر لوگ امامت دخلافت کے اہل نہیں اور ان کی مات خلافت باطل ہے اور ان کی اتباع واطاعت جائز نہیں ہے۔

الشرتعال ارشاد فرما ما بهدا

اور مذمانو حكم ان صربے كزرجانے والول كاجوزمين ميں فساد كرستے بير اوراصلاح نهد كريت ميں فساد كرستے بير اوراصلاح وَلَا تَعِلَيْعُنُوا اَمْرَا لَمُسْرِفِيْنَ الَّذِيْنَ رو و و و الْمَارُضِ وَلَا يُعْلِمُونَ يغيبِدُونَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُعْلِمُونَ (الشّعراء - ١٥١)

اسس آیت سے بھی نابت ہوا کہ اُن امر لوگوں کی اطاعت نہیں کرنی جاہئے جو کفروٹنرک یا اطاعت نہیں کرنی جاہئے جو کفروٹنرک یا ظلم وفسق سے ملک میں فسا دیجھیلاتے ہیں اور ایمان وعدل ورتقوٰی نیک سے اصلاح نہیں کرتے۔

مضور صلى الله عليه وسلم كا ارشاد كرامى بيد كا ملّاعة كين عَصَى الله جو الله كالخلل

لَاطَلَعَدَ لِمِنَ لَعَدِيكِعِ الله جِ النَّدِى الطاعت مُركِب السس كَى كوئي اطاعت بيس -

كَا طَاعَةً لِيُخْلُونِ فِي فِي فَالَّى كَا فَرَا فَى مِنْ مُنْ وَلَا كَا فَالْ مِنْ مَنْ وَلَا كَا طَاتُ مَا فَالْ مِنْ مُنْ وَلَا كَا طَاتُ مُنْ مَا فَرَا فَي مِنْ مَنْ وَلَا كَا طَاتُ مُنْ مَا فَرَا فَي مِنْ مَنْ مُنْ وَلَا كُونَا فَرَا فَي مِنْ مِنْ مَنْ مُنْ مِنْ وَلَا مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ وَلَا مُنْ مِنْ مُنْ وَلَا كُونَا فَرَا فَي مَنْ مُنْ مُنْ وَلَا مُنْ مُنْ مُنْ وَلَا فَا مُنْ مُنْ مُنْ وَلَا مُنْ مُنْ وَلَ

امیرالمنین حضرت ابو مکرصدین رضی الندعند نے خلیفہ ہونے کے بعد اپنی بہلی تقریر میں بی فرما دیا تھا۔

جب مک ئیں اللہ اور اکس کے درول

اَطِيْعُونِي مَا اَطَعْتُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ .

فَإِذًا عَصَيْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ فَلاَ طَاعَةً لِمِثْ عَلَيْكُمْ -كنزالعال مهم

کی اطاعت کون تم اوگ میری اطاعت كرد اورجب مين الشرادر استحرمول ك نا فرماني كوس توتم لوگوں ير ميري كوئي اطاعت نيس ہے۔

اميرالموسن صنرت على كرم الله وجهد نے بھی نسینے ایک خطبہ میں ارشاد فرایا تھا۔ جوظم مُن تم كوالتُدى طاعت كے بارے میں دوں تومیرا وہ حکم مانناتم پر لازم ب فاه تم اسے پندکرد یا ناپسند کرو اورجوهم ئي تعيس الله كى نافرانى كے یے دوں تونا فرمانی سی کے لیے طاعت نبيس طاعت صرف الجع كام مين طاعة مرف معردف بين عاعت مرف معردف میں ہے بعنی کی اور علائی کے کاموں میں۔

مَا آمَرْتُكُمْ بِهِ مِنْ طاعة الله فحق عليك طاعتى فيما أحبتمو وماكرهم وماامرتكوبه من معصية اللهِ فَكَلَاطاًعَةً كِلَحَدِ فِي المعصية الطاعية في المعروف، الطّاعد في المعروف الطَّاعَةُ فِي الْمُعْرُوفِ .

حضرت عباده بن الصاميت رمنى النُّدعنه فرمات بي كرمضور صلّى النُّدعليدوم

ميرك بعد عقريب تم يوالي امرا (منا) ہونگے جمعیں ایسے امور کاحکم دیں گئے جن میں تم مجلائی نہیں دیکھو کے اوروہ ایسے کریں گےجن کوتم بڑاجانو گے۔ یس ده تم پر امام نہیں تعنی ان کاطا

سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ أُمَراءً. مِن بَعْبِي يَامُرُونَكُمْ مِالاً تَعْرِفُونَ وَيَعْمَلُونَ بِمَا تَنْكِرُونَ قُلِيسَ أُولَيْكُ عَلِيكُمُ العواج المنير مسين المنطقة في المنطقة العواج المنيرمس سے مناآت نے فرمایا۔

اَلَايَايُهَا النَّاسُ لَا يَقْبَلُ الصانوكو! آگاه بوجاد جوحاكم الشرك نازل کے ہوئے (قانون) کے خلاف اللهُ صَلَوةً إمامٍ حَكُمُ بِغَيْرِ مَا أَمْرُلُ الله عكم كرتاب الشرائس كى غماز قبوالهي

المستدرك مي

المام نودى دهمة الشرعليه شارح عيسي مسلم تربيب فرمات ين تمام علارائس يرمنفق بي كداميركي أجمع العلماء على وجوبها في عيب منصيته وكلى تحريبها في المعصية ا کما عت عیرمعصیت ہیں واجب ہے نَعْلَ ٱلْإِجْمَاعَ عَلَى هُلِدُ ٱلْقَاضِي اورمعصيت بي حرام الميداس برامام عَيَاضٌ وَاخْرُولَاتُ ، قاضی عیاض اور دوسرے اعلام نے

اجماع نقل کیاہے۔ نووی علی مسلو م<u>۱۲۲۰</u>

میں امام دوسری جگہ فرملتے ہیں ار قَالَ الْعَاجِى عَياض رَجِبُهُ الله أجمع العكماء على أنَّ الإمامة كَانْعَقِدُ لِكَا فِرِوعَلَى أَنَّهُ لُوطَرَءَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ إِنْعَزَلَ قَالَ وَ كَذَالُوتَوَكُ إِقَامَةَ الطَّهُ لُوةِ وَالدُّعَاءَ اليَّهَا قَالَ وَكَذَ لِكَ عِنْدَ جَهُورِهِ مُرالِبِهُ عَهُ .

امام قاصی عیاض رحمد الشدف فرمایا ہے كالركاس براجاع بوچكاہے كم كافرك امامت منعقد نهيس بهوتي تواكر امام بركفرطارى موجلت تومعزول مو جلتے گا۔ فرمایا ایسے ہی اگر نماز قائم کرنا اورائس كىطرف دعوت دبنا چھوردے توجعي معزول ببوكا وفرمايا اسي طرح جمو

-4

ا مام قاصنی عیاص نے فرمایا ہے کراگر امام بركفرياتم كوبدلنايا بدعت طارى بو جائے تو وہ امام دخود بخور) ولایت و الممت سے خارج ہوجائے گا اوراک كى اطاعت ماقط ہوجائے كى اور مسلانوں پراس کے خلاف کھوا ہونا ا در اسکو امامت سے بھٹانا اور اسکی جگہ امام عادل كامقرركرنا واجب بوجا كاربشرطيكه الناميس اسكي قدرت وطاقت بواوراگرایسانه بو دکه میارسیمیلان اس کے خلاف کھڑے ہوں) بلکہ کوئی چھوٹی جاعت کھٹی ہوتواکس پر کافر كا بمناناتو واجب بوكا اورمبتدع كا برطانا اس وقت داجب بوگاجب جماعت كواپئ قدرت كاظن غالب مو يس اگران كو اينا عخ و كمزورى تحقق و راسط خلاف كهوا بونا واجب نيس ا ورسلان السس كے ملك سے كسى وسرى

یسی امام تعیسری جگر فرماتے ہیں ار قَالَ الْقَاضِي فَلَوْطَرَءَ عَلَيْتُهِ كُغُرُ أُو تَغِيبُ إِنْ تَغِيبُ إِنَّ تُغِيبُ إِنَّ أَنَّ عُلِيبُ إِنَّ أَنَّ عُلِيبُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلِيلًا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّالِمُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّلِهُ عَلَّهِ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ لِلسَّرْعِ أَوْبِ عَنْهُ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ الوكايْرِ وَبدعة سَقَطَتُ طَاعَتُ لَمُ وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْفِيَّامُ عَلَيْتُ وَخُلْعُهُ وَنُصِبُ إِسَامِ عَادِ لِي إِنْ ٱلْمُكَنَّهُ وَ ذُ لِكَ فَاتَ لَّمُ يَقَّعَ ذُ لِكَ إِلَّا لِطَا يُعَنَّةٍ وَجَبَ عَلَيْهُ مُ الْقِيبَ مَر بِخَلْع الْكَافِر وَلَا يَجِبُ فِ المبتدع إلمَّ إذًا طَنُّوا الفُدُدة عَلَيْتِ وَالْ تحققوا العِجْنَ كَعْدِ يَجِب العِيام و اليها جر المسلِم عَنْ آدُفِهِ إِلَى غَيْرِهَا وَيفِرُ بِدِينِهِ -

#### زمین میں بجرت کرجائے اور اپنے دین و ایمان کے ساتھ (دہائے بھاگ جائے۔

نووی علی مسلم ۱۲۵

امام شافعی دخمترالله علیه فرمات میں ار

بینگ امامظلم ونسق کی دجہ سے خود کود معزدل ہوجا تا ہے اور الیسے ہی ہرقائی اور امیر بھی۔ اور اصل مسئلہ بیں ہے کہ فامتی ولاست وامامت کا اہل ہی بی ہے۔ اسس لیے کہ جب وہ اپنی ہی ذا کا خیال نہیں کرتا توکسی دو مرسے کا خیال کیسے کرسے گا '' إِنَّ ، لِإِمَامُ يَنْعَزِلُ إِلْيِنْقِ وَ الْجَوْدِ وَ كَذَ اكُلُ قَاشِ وَ آمِيْدٍ وَاصِلُ الْسَثَالَةِ اَنْ الْعَاشِقَ لَيْسَ مِنْ اَمْدِ الْعِاشِقَ لَيْسَ مِنْ الْفَلِ الْوِلَايَةِ إِنْهُ لَا يُنْظُرُ الْفَلُودِ لِنَفْيِهِ فَكُفُ يَنْظُرُ لِغَيْدِهِ شرح عقائد منلا

اگرچه فاسق و فاجرامام دامیر کاخود بخود معزدل مهوجانا مختلف فیهه ہے لیکن اس کاستی عزل مهوجانا متفق علیہ ہے جنامجہ علامہ نفتازانی رحمتہ اللہ علیہ فرطنے میں اس

ا نور ایسے بی فسق کی دجہ سے امام کافود بخود معزول برجانا دمختف فیہ ہے اور اکشراکس برد کہ فسق سے فود بخود معزول نہیں بردنا اور سی مذہب بخود معزول نہیں بردنا اور سی مذہب مختار ہے۔ امام شافعی اور امام ابھینی رضی اللہ عنہا کا ۔اور امام محدرضی نبید سے اکسس امریس و دنوں رواتیں بیں اور فاستی کاستحق عزل ہوجانا تومتفق عدیہ ہے میں اس برکسی کا اختلاف نہیں ''

الله تبارک تعالی اور اسس کے رسول صلی الله علیہ وحتم ، خلفار راشدین ، اگر عظام ، افران الله علیہ وحتم ، خلفار راشدین ، اگر عظام ، اور علیار کوام رضی الله عنهم کے ارشادات سے نابت ہوا کہ فاسق و فاجر ، ظالم وحبت کا اور مغیر الشرع یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ وہ مسلانوں کا امام وامیر ہوسکے ۔ اسکی امرت باطل اور اسکی اتباع و اطاعت ناجائز ہے۔

علامه امام عبدالعني ناطبى رحمة الشرعليه فرملت يس

آفانی ترح جرمره میں فرماتے ہیں کہ امامت (کبڑی) کے لیے پانچ شرطین و اسلام، بنوغ ،عقل آزاد ہونا ،آخفاد و عقل آزاد ہونا ،آخفاد و کئی فسق کا مذہونا ۔اسسے کے فاصق اور مذہونا ۔اسسے کے فاصق اور مذہونا ۔اسسے کے فاصق اور مذابی پر وثوق کیا جاگا اور مذابی پر وثوق کیا جاگا اور مختل احداد کے اور فالم سے دین و دنیا کا امرمختل یعنی تباہ ہو کے رہ جائے گا توکن طرح و فع کرنے کے لیے اور اس کے شرکو دفع کرنے کے لیے اور اس کے شرکو دفع کرنے کے لیے اور کرون حاکم ہوگا ۔کیا بھیڑ ہے سے بکرایی کی رکھوالی تعجیب خیز نہیں ؟

قَالَ ٱلْأَفَانِي فِي شَرِح جُوهَرَيْهِ فِي شَرِح جُوهَرَيْهِ فِي شَرْطِ الْإَمَامَةِ إِنْهَا خَسْنَةً وَالْعَقَلُ وَ الْإِسْلَامُ وَالْبَلُوعُ وَالْعَقَلُ وَ الْمُحْرِّيَةُ وَعَدْمُ الْمِسْقِ جَادِحِ الْمُحْرِيةَ وَعَدْمُ الْمِسْقِ جَادِحِ الْمِحْرِالَةِ بِن وَلَا يُسْقِ جَادِحِ لِاَ الْفَالِيمَ لَكُولاً يَصَلُحُ لِلْوَلاَية وَ لَا يُحْوَثُونَ فِي الْفَالِمَ يَخْتَلُ بِهِ الْمُوالَةِ يُنِ وَلَا يُحْوَثُونَ فَى الْفَالِمَ يَخْتَلُ بِهِ الْمُوالَةِ يُنِ وَلَا يَصُلُحُ لِلْوَلاَيةِ الْفَلَالِمَ يَخْتَلُ بِهِ الْمُوالَةِ يُنِ وَلَا يَعْدَلُهُ لِلْوَلاَيةِ وَالنَّذَا فَي كُفْنَ يَصْلُحُ لِلْوَلاَيةِ وَاللَّهُ الْفَالِمَ يَخْتَلُ بِهِ الْمُوالِيةِ يَنْ وَلَا يَعْدَلُهُ لِلْوَلاَيةِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْوَالِي لِلْوَلاَيةِ وَمَنِ الْوَالِي لِلْوَلِي لِلْوَالِي لِلْوَلِمُ اللَّهُ فَي الْوَالِي لِلْوَلِمَ الْمُؤْمِلُ اللَّوْلِي لِلْوَلِمِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِيةُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْم

اور اگرکوئی ظالم و فاسی شخص کی وجہ وطریقے سے اسس منصب امت برقائم موجہ موجہ سے اسس منصب امت برقائم موجہ موجہ سے اس منصب اللہ دہ ظالم و موجہ سے یا عادل نہیں قرار بائے گا بلکہ دہ ظالم و فاسق ہی دہے گا۔ ہاں اسس پرخرد ہے کرنے اور اس کے خلاف کھڑے ہے کے مسلسلہ میں ائر کرام نے کتا ب وسنت کی روشنی میں چند اصول و قوانین مقرر فرملے مسلسلہ میں ائر کرام نے کتا ب وسنت کی روشنی میں چند اصول و قوانین مقرر فرملے

نیں اور وہ یہ بی کہ ا۔

ده ظالم و فاسق اما م وامیرجس کاظلم و فسق داتی د انفرادی بهوسینی اسلی ابنی فالت که محدود به و ادر اسس کا اثر دو سرے حکام اور رعایا لک نه بینی آبه وجیسا که بعض امرار داتی حد که جیپ کرعیاشی اور بدکاری کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں گر رعایا کے حقوق ادر معاملاتِ حکومت میں عدل وانصا ف بھی کرتے ہیں تو محض ان رعایا کے حقوق ادر معاملاتِ حکومت میں عدل وانصا ف بھی کرتے ہیں تو محض ان کے پوشیدہ ذاتی فسق و فجور کی بنا پر ان پرخروج کرنا جائز نہیں کیونکر ان کے عدل انصاف کی وجرسے بسرحال امارت کے مقصد کی کلیس تو ہو ہی رہی ہے اگرچہ آتی فسق و فجور میں مبتلا ہونے کی وجرسے وہ سخت گذرگار اور عنداللہ مستحق سزا ہیں۔ اعادیث مبادکہ میں جو یہ آیا ہے کہ ظالم و فاسق امام وامیر ہے جس کاظلم و فسق اعادیث مبادکہ میں جو یہ آیا ہے کہ ظالم و فاسق امام وامیر ہے جس کاظلم و فسق انگر و انفرادی اور پوشیدہ ہو ۔ چنا پئر حضرت عبادہ بن الصامت رحنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مئیں حضور صتی اللہ علیہ وستم کی خدمت میں صاحر ہوا۔ آپ نے مجھ فرماتے ہیں کہ مئیں حضور صتی اللہ علیہ وستم کی خدمت میں صاحر ہوا۔ آپ نے مجھ طرح خاما لم حاصر ہوا۔ آپ نے مجھ طرح خاما لم حاصر ہوا۔ آپ نے مجھ سے فرمانا لما حیادہ ۱

دهاکم دقت کی منوادراطاعت کرو مشکل واتسانی اورخوشی و ناخوشی اور اسکولینے اوپر ترجیح دینے مین اگرچه وه تمصارا مال کھائیس اورتمصاری مپیچھ پر ماریس مگر میر کے گھلم کھلا الشدکی نافوانی مبر إِسْمَعُ وَاطِعٌ فِي عُصْرِكَ وَيُمْرِكَ وَيُمْرِكَ وَمُنْرِكَ وَمُنْرِكَ وَمُنْرِكَ وَمُنْرَبُوا وَمَنْرَبُوا عَلَيْكَ وَانْ وَعَرَبُوا عَلَيْكَ وَانْ اكْلُوا مَالِكَ وَحَرَبُوا خَلِيدَ وَانْ اكْلُوا مَالِكَ وَحَرَبُوا خَلْهُ رَكُولَ اللّهُ مَنْ مَنْ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّ

اسس ارتنا درگرامی سے صاف طور پر ثابت ہوا کہ امام وامیر جب علانہ طور پر ثابت ہوا کہ امام وامیر جب علانہ طور پر ثابت ہوا کہ امام وامیر جب علانہ طور پر ثابت ہوا کہ امام وامیر جب کرنے گئے تو بھر اسس کو ماننا اور اسس کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے اور وہ امام وامیر جس کاظلم وفستی اسس کی ذات سے گزر کردگام،

اکابر اُمّت اورعام لوگوں تک بہنے اور اثر انداز ہونے لگے تو اسم مورت بی اگر وہ خود بخود معزول نہیں بھی ہوتا تو مستوں عزل تو بالا تنفاق صرور ہوجا تاہیں۔ اگر مسلان قدرت وطاقت رکھتے ہوں تو ان براسس کا ہمٹانا اور اسس کی علال ہم مقرر کرنا واجب ہوجا تاہے اور اگر قدرت وطاقت نہ رکھتے ہوں تو بھران پر سے کہ وہ صبر کریں اور الشر تعالی سے دعا کریں اور فنڈ وفساد اور جانوں کے ضیا عے نے خوف کی وجے سے خوج نہ کریں کیونکہ اسس صورت میں وہ معدور تھی ہیں اور ہبت زیادہ نقصان کا اندیشہ تھی ہے۔

اب ديكهنايه سي كريزيد فامق و فاجر، ظالم وتراني اور بركار تهايا نهين تربلاتك وشبه بالاتفاق وه فاسق وفاجراورظالم وشرال تھا بلكه اسسنے ايسے اليصاعمال فبيحدادرا فعال تنبعك كرمعض كابراتمت كے نزديك وه كافر ہوكيا تها رجيسا كرائنه صفحات مين آئے گا) توامام عالى مقام كے نزديك وہ بركزمسانو کی امامت دسیادت کا اہل ہی نہ تھا اور نہ ہی قواعد شرعیہ کے مطابق متفقہ طور ہر اسکی اما مت قائم ہوئی تھی ۔ نہ ہی آپ نے اسکو امام وامیرسلیم کیا تھا۔ آپ کے نزديك اسكى امامت باطل تقى اور أسس كا برطانا واجب و حزورى محقا ليكن آپ يه بھے تھے کہ چھلے صالات و واقعات کے بیش نظر مسلانوں میں آبس میں بہت زیادہ فیادات درخوزیزی ہوئی ہے، سب لوگ میراساتھ نبیں دیں گے البذا صبركيا جائے اور مدينه منورہ سے بجرت كركے مكر مكرمد سكونت اختيار كى جائے كم بمطابق فرمان خدا دندى جائے امن ہے" وُمَنْ دَخُلُهُ كَانَ امِنَا " جِنا يُحْابِ نے ایس بی کیا لیکن کوفیوں کے پئے دریے خطوط اور وفود کے آنے اور مجرحفرت مسلم بن فقيل كے كوف جاكر بحيثم خود حالات كاجائزہ لے كر اطلاع دينے سے كم حالات تسليش بين امام عال مقام كو ريقين بروكباكه اب التفامي مل كيين ت جن كے ماتھ وہ اسس ظالم حكومت كے خلاف كامياب انقلاب بريا كرسكتے ہيں تو اسس مقابن كے معاد وہ مكر مكر مدسے نكل كھوائے ہوئے ۔ تواسس مقابن كے بعد وہ مكر مكر مكر مدسے نكل كھوائے ہوئے ۔ چنا بخد علامہ ابن فكرون لكھتے ہيں ،۔

اور رسهامام حمين! توجب يزيد كا فسق ومجوراس کے زمانہ کے مسالوگوں کے زدیک ظاہر ہوگیا تو کو فرسے ہل بیت کے شیعوں نے امام حبین یاس بیغامات مھیجے کہ وہ ان کے پاس تراث ہے آئیں تو وہ سب ان کی اطاعت میں دیزیر کے مقابد میں) کھوسے ہو جائیں گے۔لیراس وقت امام مین نے مجھ لیا کہ اب طاقت مقابلہ حال ہوگئے ہے ابنا پزید کے فلاف اس کے فسق و فجور کی وجہسے کھوا ہوجا متعین موگیاہے خاص کر اس تحص کے لیے جے اسی پر قدرت عاصل ہو جائے اور حضرت امام حمین کو اپنی ذا میں اسس قدرت و قوت اور اہمیت و صلاحيت كاظن غالب بيلا بهوكياتها (ابن خلون لکھتے ہیں)جمال کالمبیت صلاحیت کاتعلق ہے تو وہ بلاشک

و أشا الحسين فَا سُنَّهُ كُمًّا ظَهَرَ فُسِقٍ يَزِيدَ عِنْ الْكَافَةِ مِنْ ٱلْمَلِ عَصْرِهِ بَعَثْتُ يشيعة أهيل البيت بِ لَكُوفَ مَ لِلْحُكِينِ اكن تأييهم فيقوموا بِأَمْرِهِ فَسَرًا يَى الْحُسَيْنَ آت الخووج على يَرْ سِيدُ مُنْعَيِّرِ مِنْ آجُلِ فِسُقِ لِهُ سَيِّماً مَنْ لَّـُهُ الْعَنْدُرَةُ عَلَىٰ ذُ لِكَ وَ ظُنُّهَا مِنْ نَفْسِهِ بِأَ مُسِلِيةٍ وَشُوكَةٍ فَأَمُّ الْإِلْمُ لِيَسَةً فَكَانَتُ كَمَا ظُرِيَّ وَ زِيادَةً وَ آمَّا النَّوْكُمُ فَغَلَطَ بِيرُحَهُ الله

رفيها -

مقدمدابن خلّدون منك

شبہ ان میں تھی جیسا کہ ان کا گان تھا بلکہ اسس سے بھی زیادہ تھی کی بہا تک قوت وشوکت کا تعاقی ہے زجس کا کوفیوں نے بیقین دلایا تھا) تواس کے مجھنے میں تعلقی کھائی ۔ اللہ الن بر رحم فرمائے۔

يى علام آگے لکھتے ہيں ، ر فقد تبتين لک غلط تم پر يہ المُحينين إلا آت و في ريئي أمي دُنيتوى لايئين شوكن المحكم كيفير الفَلُطُ فِينَ فِي فَلَمْ يَعْلَمُ المحكم كيفير الفَلُطُ فِينَ فِي فَلَمْ يَعْلَمُ المحكم ايك وہم فين في لا شك مندوط تقصال فين في لا شك مندوط تقصال فين في كامت فيلك في المان الفَكَ دُرة على فيلا في الكامان مقد سد ابن الكامان خلدون صلا مقال كي

ئم پریہ واضح ہوگیا کہ امام صین نے ایک مقابلہ کی قدت و اس کے مقابلہ میں اپنی مادی قدت و سوکھتے میں کوفیوں کے تعان کے مقابلہ کی گریفطی کی گریفطی کی گریفطی کی گریفطی کی گریفطی ایک دہنوی امر اجھی تدہیر وقوت میں ایک دہنوی امر اجھی میں ان کا کچھ بھی اور اسس علمی میں ان کا کچھ بھی میں ان کا کچھ بھی میں ان کا کھان یہ تھا۔ رہا حکم شرعی تو اسس مقابلہ کی کیونکم مقابلہ کی کیونکم مقابلہ کی کی قدرت حاصل ہے۔ مقابلہ کی کا قدرت حاصل ہے۔

اور رہا بعض صحابہ کرام کا امام عالی مقام کویزید کے خلاف خروج سے
روکنا تو وہ اسس وج سے نہیں تھا کہ ان کے نزدیک بہ خروج ناجا کر یا خلیفہ
برحق کے ساتھ بغاوت پر معبی تھا بلکہ وہ اہل کوفہ کی بیوفائی کے پیش نظر تھا کیوکھ
وہ اہل کوفہ کو قابل اعتماد نہیں ہمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ اپنے وعدوں ب

قائم نبیں رہیں گے گویا ان کے نزدیک اسبابِ خروج ہیںا نہ تھے اسس لیے ؟
انھوں نے امامِ باک کو روکنے کی بہت گوشش کی اور امامِ باک نے اہل کو فہ کے

بیم اصرار اور سلم بن قبیل کے ہاتھ بر ان کی بعیت اور پھر مسلم بن قبیل کی سائخش
اطلاع کے آنے پریسم کھ لیا کہ اسبابِ خروج ہیںا ہوگئے ہیں۔ لمذا نکل کھر سے ہوئے
عاصل کلام یہ کہ امامِ باک اور صحابہ کوام کے درمیان اختلاف صرف اسباب کے ہیںا
ہونے یا نہ ہونے پر تھا۔

چنا پئر افسوس صدافتوس کہ عجبت اہل بیت کے دعوے دار کوفیوں نے صحابہ کرام کے خیال کے مطابق بے وفائی کی ادراہ مالیمقام پزیدی حکومت کے فلا انقلاب بربا نہ کرسکے ادر ان کو لینے اہل دعیال کے سامنے لینے حگر کے حکواوں اور بہترین ساتھوں کے ساتھ انہائی مظلومیت کے عالم میں جام شہادت نوش کرنا بہترین ساتھوں کے ساتھ انہائی مظلومیت کے عالم میں جام شہادت نوش کرنا پڑا راسس ناچیز کے نزدیک امام باک نے دہ عظیم انقلاب برباکیا کہ اسس کے اثرات فوری زسمی دیر با صرور تھے چنا بجہ آج بھی ان کی قربائی مشعبل راہ ہے۔

تابت مواکه امام عالی مقام کاخروج سرگزید دید، بغاوت اورف دفی الار کے مترواف نرتھا بلکہ ظالم کو مت کے تستقط کو دفع کرنے اور مسلمانوں کو ہزید کے مترواف نرتھا بلکہ ظالم کو مت کے تستقط کو دفع کرنے اور مسلمانوں کو ہزید کے ظالم دستم سے بچانے کے لیے تھا جنا بچر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہوی رحمۃ الشرعلیہ فرماتے ہیں ،۔

معزت امام حمین عدالتهام کاخ وج (یزبر کیفا می دون این خطافت اشده کی بنایرزیها کی کوکرو ترمیم می کوکرو ترمیم می کوکرو ترمیم می کوکرو ترمیم می کردند کرد این می کردند کردا کید خطافه می کردند کردا کید خطافه می کردند کردا کید خطافه می کردا کید مقابلیدی خطافه می کی بنایر متھا۔ اور ظالم کے مقابلیدی خطافه می کی

خروج المام سین علیه السلام بنا بر دعولی خلافت داشدهٔ بیغامبر که بر درسی سال منقفی گشت نبود بلکه بنا برخلیص رعایا از دست ظالم بود و اعانته المظلوم علی الظالم من الواجهات.

#### مرد کرنا واجهات دین مرصعهے۔

اور مرجوت و تربیف سے تابت ہوتا کے مضرت مل سرعد والم في بادشاه وقت كى بغادت دراس كے خلاف كورے بونے سے منع فرمایا ہے خواہ وہ ظالم ہی كيون مر بويابوقي الياسي كرده ظلم بادشاه بلاكسي مجكوس ادرمزاممت يورا يورانستط حال كرك ورميان بهي تك اللمية ابل مكروا بل كوفريز يرميد كالمسلط راضى بى نه تحفيا ورصرت ما مام ين وعبدا بن بن معالم وعبدالله بن عروعبدالله بن زبيروني التعنهم جيسے صالت اسل بعث بي سي كى تھى الحاصل صرت مام مين صني تشرعنه كاخ د ج يزيك (فالان) تسلط كوف فوكنه كيد عقار كرفع كيلت ركونكاتسلط مال كنوج بهوتا تورفع بواطنغ سيهط تود فع كاموت بونى وتموع نبس ادر وه وج و ورسي ممتوع بيده وبى بيع وظلم بادشاه كاتستط رفع كرنے كيلتے ہواور دفع ادر رفع مي جو

(فناوى عزيزى مسالا) اس کے بعد فرماتے ہیں ،۔ أبخه درمشكوة متريف نابت امت كرحفرت صلى الأعليد وستم ازنع و خروج بربادشاه دقت اگرچه ظالم باتند منع فرموده اندبس دران وقت که أل بادشاه ظالم بلامنازع و مزاهم سط تام بيدا كرده باشد ومبنوز ابل مكوابل كوفه بتسلط يزير بليد داضي نه مشده وند ومثل حضرت امام حمين وعبدالشر - ين عباس وعبدالشد بن عروعبدالشرب زبير دحنی الندعهم مبعیت نه کرده باجی خروج امام مین رضی الندعز برائے د بع تسلط او بودنه برائے رفع تسلط و آیخ درصریث ممنوع است که برائے . رفع تستط سلطان جائز باست وَا لَفَرَقُ بَيْنِ الدَّفَعِ وَالرَّفَعِ ظَاهِرُمَشَهُورٌ فِي الْمَسَائِل الفقهية

(فناؤی عزیزی صابع) فع کرنے فرق ہے وہ مسائل فقہیہ میں ظاہر ومشہور ہے۔ علامه امام ملاعلی قاری علیه رحمت الباری فرمات یس ۱۰

ادر بیچ بعض جا بوں نے افواہ اُوّار اُور بیچ بعض جا بوں نے افواہ اُوّار اُور بیک میں درضی لئدی ن باغی تھے تو یہ اہلِ سُنت وجاعت کے نزدیک باطل ہے تباید بیخارجیوں کے ہذیانات (کواس) ہیں جو راہ متقیم سے ہوئے ہوئے ہیں۔

وَ مَا نَفُّوةَ بِعَضَ الْجَهَلَةِ مِنَ الْخَهَلَةِ مِنَ الْخُلُاعِنَهُ الْمُعْيَا فَبَاطلُ عِنْهُ الْمُلْعِنة وَ الْجَسَاعَة وَ الْجَسَاعَة وَ الْجَسَاعَة وَ الْجَسَاعَة وَ لَعَلَ الْمُسَنّة وَالْجَسَاعَة وَ لَعَلَ الْمُسَنّة وَالْجَسَاعَة وَ لَعَلَ الْمُسَانَة الْمِنْ هَسَدُياً نَا بَ لَكُلّ الْمُسَادِحِ عَنِ الْجَادَة الْمَحْوارِجِ عَنِ الْجَادَة الْمُحْوارِجِ عَنِ الْجَادَة الْمَحْوارِجِ عَنِ الْجَادَة الْمَحْوارِجِ عَنِ الْجَادَة الْمَسْمَ فَقَدَ الْمُسْمَعُ فَقَدَ الْمُسْمَعُ فَقَدَ الْمُسْمَعُ فَقَدَ الْمُسْمَعُ فَقَدَ الْمُسْمِعُ فَقَدَ الْمُسْمَعُ فَقَدَ الْمُسْمِعُ فَقَدَ الْمُسْمِعُ فَقَدَ الْمُسْمِعُ فَقَدَ الْمُسْمِعُ فَقِيْ الْمُسْمِعُ فَقَدَ الْمُسْمَعُ فَقَدَ الْمُسْمَعُ فَقَدَ الْمُسْمِعُ فَقَدَ الْمُسْمِعُ فَقَدَ الْمُسْمَعُ فَعَدَ الْمُسْلَعِ الْمُسْمَعُ فَعَدَ الْمُسْمَعُ فَقَدَ الْمُسْمَعُ فَعَدَ الْمُسْمَعُ فَعَدَ الْمُسْمَعُ فَعَدَ الْمُسْمِعُ فَقَدَ الْمُسْمَعُ فَعَدَ الْمُسْمَعُ فَعَدَ الْمُسْمَعُ فَعَدَ الْمُسْمَعُ فَعَدَا الْمُسْمَعُ فَعَدَ الْمُسْمِ فَعَلَامِ الْمُسْمِعُ فَعَدَ الْمُسْمِعُ فَعَدَ الْمُسْمَعُ فَعَدَ الْمُسْمُ الْمُسْمِعُ فَعَدَ الْمُسْمِعُ فَعَلَمُ الْمُسْمِعُ فَعَلَى الْمُسْمَعُ فَعَلَمُ الْمُسْمُ الْمُسْمُعُ فَعَلَمُ الْمُسْمُ الْمُسْمِعُ فَعَلَمُ الْمُسْمُ الْمُسْمِعُ الْمُسْمُ الْمُسْمُ الْمُسْمُ الْمُسْمُ الْمُسْمُ الْمُسْمُ الْمُسْمُ الْمُلِمُ الْمُسْمُ الْمُسْمُ الْمُسْمُ الْمُسْمُ الْمُسْمُ الْمُسْمُولُ الْمُسْمُ الْ

امام ملاعلی قاری دیمتر العند علیدگی اسس عبارت سے واضح ہوگیا کہ جو لوگ سیدنا امام حسین رصنی اللہ عنہ کو معا ذالعہ باعی دغیرہ کھتے ہیں اور یزید بلید کو امام حسین رصنی اللہ عنہ کو معا ذالعہ باعی دغیرہ کھتے ہیں اور برحق سمجھتے ہیں وہ ہرگز ہرگز اہلِ سنّت وجاعت ہیں سے نہیں ہیں امام باک رصنی اللہ عنہ کو باعی دعنیرہ کہنا یہ بلکہ وہ خارجی ویزیدی ہیں اور حصنرت امام باک رصنی اللہ عنہ کو باعی وعنیرہ کہنا یہ ان کی بجواکسس ہے۔

اکھ دلئر دلائل حقہ شرعیہ سے نابت ہوگیا کہ حفزت امام حمین رضی النہ عذکے خودکے برگز مسال نوں کی امامت وسیا دت کے لائق نہ تھا اور نہ اسکی امامت و فاج ہونے کے ہرگز مسال نوں کی امامت و میا دت کے لائق نہ تھا اور نہ اسکی امامت قواعدِ شرعیہ کے مطابق ہو کی تھی اور نہ آپ نے اسس کے مطابق کی بیت کی تھی اور نہ آپ پر اسس کی اطاعت واجب تھی۔ اسس لیے آپ نے اس کے خلاف جو کچھ کیا وہ کتاب و کنٹنت کے احکام کے مطابق کیا۔ الندا آپکو باغی، فسادی کمن بالکل غلط اور پر لے درہے کی جمالت اور آپ کی سخت المانت اور آپ کی سخت المانت اور آپ کی سخت المانت اور آپ کی سخت المانت

ناپاک اور خبس تھی طبیعت پزید کی مشہور ہو چی تھی جبت پزید کی مشہور ہو چی تھی جبت پزید کی مشہور ہو چی تھی جبت بزید کی بدکار اور فاستی واتم پزید تھا برحن اقد اور جابر وظالم پزید تھا موجو دہ عدیث میں فرمان مصطف بدلے گا ایک شخص میری سنّت ہدی فننوں کا کھول نے گا وہ وروازہ بُرلا امت میں ہے فساد کی وہ ذات ابتدا موگا بنی اُمیّہ میں وہ ننگ خانداں مسکا پزید نام ہے بیٹر وہ بگاں اسس کا پزید نام ہے بیٹر وہ بگاں

## المرس

کیا پزیرعالم و فاضل متفی و پر به پرگار، یا بندصوم وصلوق، نهایت صلی اور صد در حبر کرم النفس ادر طیم الطبع و غیره تھا جیسا کر" خلافتِ معاویه و بزید "کے تف عبّاسی نے لکھا ہے کہ ا

روعلم وتقولی و بربیزگاری ، پابندی صوم وصلوٰ کے ساتھ امیر یزید حدد رجر کرم اسس صلیم الطبع ، سنجیده اور شین تھے '' (خلافت معاویہ ویزید صفح) یا کریزید فاسق و فاجر، ظالم و شرا بی تھا۔ اور کیا اسس پرلعنت دغیرہ کرنا جائنہے یا نہیں ؟

یزید پلید مرگزشتی پر بینرگار، پابند صوم وصلوه ادر صاکح نمیس تھا جواب بلکہ فاسق و فاجراور فالم وشرائی تھا۔ اسس کے فاسق و فاجراور شمالی وغیرہ ہونے اور اس فرائی وغیرہ ہونے بین اختلاف نمیس۔ ہاں اسس کے کافر ہونے اور اس پر لعنت وغیرہ کرنے ہیں اختلاف سے۔ قدر تفصیل ملاحظہ ہو۔

اللّٰہ تبارک و تعالیٰ نے صفوص تی اللّٰہ علیہ و کم کما ھے ان و کما یکوُن کا علم عطافرہا یا تھا۔ آپ نے مخلوقات کی ابتدا سے لے کرجنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے کا ایک میں اللہ عند مناوق و منی اللہ عند مناوق و منی اللہ عند فراتے ہیں ،۔

فَاخْتُ بَرْنَا عَنْ بَدُ ء الْحَلِقِ حَتَّى دَخُلُ اَهْ لُل الْجُنْدَ مَنَازِلُهُمْ وَ اَهْ لُ النَّارِ مَنَازِلَهُ مُحَفِظً ذلك مَن خَفِظَهُ وَ نَسِيَه مَن نَسِيه

بخارى شريين

کے حضور صبی الند علیہ و کم نے ابتدار خلق بے ابتدار خلق کے حضت میں داخل ہو کے جنت میں داخل ہو اور خول کے دوز نے میں حافے تک اور دوز خول کے دوز نے میں جانے تک میں رسب کچھ بنا دیا۔ یاد رکھا اسس کو جس نے یاد رکھا اور بھلا دیا اسکو حس

نے بھلا دیا۔

حضرت حذيفه رضى الله عنه فرماتي ١٠

قَام فِينَا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَقَاماً مَا تَلُكُ ثَيْمًا لَكُونُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَقَاماً مَا تَلَكُ ثَيْمًا لَكُونُ فَي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيام السَّاعَة في مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيام السَّاعَة الاحدّ في مِه رسم شريين صنها منها الاحدّ في مِه رسم شريين صنها منها

انهی سے دایت ہے۔ فرماتے ہیں ا۔

مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ مَنْ قَامُدِ فَتَنَا إِلَى اللهِ مَنْ قَامُدِ فَتَنَا إِلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ قَامُدِ فَتَنَا إِلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ ال

ان احادیث سے نابت ہواکہ ابتدار خلن سے کے تیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا احد جتنے ہانیا بن فتنہ و فیاد ہونے والے تھے ان کے متعلق بھی خورصتی اللہ علیہ کہ سے ہانیا بن فتنہ و فیاد ہونے والے تھے ان کے متعلق بھی خورصتی اللہ علیہ کہ سے ہم نے دریا ہے ہے۔ اس میں اللہ عندہ وطاقے ہیں کہ حضور حتی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سے بحضرت ابو عبیدہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور حتی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

میری امت کا ام (حکومت)عدل کے ساتھ قائم رہے گا۔ یہاں تک کہ بہلا شخص جواسے تباہ کرے گا وہ بن امیر می سے ہوگاجی کو بزید کیا جا مرگا۔ حضرت الووروار رضى النّدعنه فرملته بي كرئيس ني حضور حتى النّدعليه ولم

لا يزلل امرامي فاشِعاً بالعسط حتى يَكُونَ أُولُ مَن يَتْلَمُدرَجِلٌ مِن بَنِي أميتة يقال للزيزيد

البدايه والنماير صلم الصواعق المحرقة ما الم

فرماتے تھے بہلا وہ تھس جومیرے طریقہ كوبدلے كا دہ بن أمير ميں سے ہوكا -626 Way So

يَعُولُ مِنْ يَبِدُلُ سُنَّى رَجِلُ مِن بَنَى امَيَّة يَعَالُ لَعُ يَزِيدُ العواعق المحرقة مسام

حضرت ابوذر رضی الندعنه فرماتے ہیں کرئیں نے حضور صلی الندعلیہ وسلم

سے مسنا۔ فرمایا ہ۔

بهلا وه تخص جومیری منت کو بدلے گا بنی امیر میں سے ہوگا۔

أُوَّلُ مَن يُعْيِرُ سَنِي رَجِلُ مِن بَني امية (البدايه والنهايه ص

صدیث کی شمرہ آفاق کتا ہے بھاری مشریف میں باب باندھا گیا ہے۔ نبي متى الشرعليد وسلم كا ارشا وكرميري أمنت كى بلاكت چند بيوقون لاكوس یا تھوں سے ہوگی

بَابُ قُولِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَلَمْ ملاك أمين على يكوى اغيلسة

اور المس باب کے تحت صربیٹ بیان کی کہ حضرت ابوہ ریرہ رضی الٹذئ فرما بين كرمين نے الصّادق المصدّق نبي صلّ الله عليه و كم سے منا. فرماتے تھے ،۔ هَلَكَدُ امْتِي عَلَى أَيْدِي غِلْبَةٍ كرميرى امت كى بلاكت قريش كي ي مِنْ قُرِيشِ فَعَالَ مَرْوَان لَعنتُ ووكوں كے يا تھوں سے بوكى توريك ر)

اللهِ عَلَيْهُمْ غِلِمَةٌ فَقَالَ آبِوهُ رَبِرةً لَوْشِيْتُ أَنْ أَقُولُ بِنِي فَلَا سِنِ قَ بَنِي فَلِإِنِ لَعَعَلْتُ

مروان نے کما ان لظکوں پر الٹرکلین مو تو ابوم ريره في فرمايا الرئم حامل تو بنادول که ده فلال این فلال اور

بخاری شدرید مرب ا

حضور ملی الندعلیدو ملم کے ارشاد کا می سے نابت ہوا کہ امت کی ہلاکت و نبا كاسبب جندة ريشى لوكينس كي. اكس حديث سے مراد نابا لغ اول كي نبير بلك وه بالغ مرادين جوعرك لحاظ سے تو بالغ بي مرعقل وقهم اور تدبير كے لحاظ سے نابالغ بين جنا بخد علامه حافظ امام ابن محر عمقلانی رحمة الشدعلیه اسس حدیث کی شرح مین قرا

ين كما بول كرصبى الدنتيم ( لاكا) كا لفط تصغیر کے ماتھ اس برجی بولاجا ہے جعقل و تدبیر اور دین میں کمزور اور ضعیف ہو۔ اگرچہ وہ جوان ہو اور ہما يسى مراد ہے كيونك خلفار بنوامية ميركون فتح البارى ميك الماز تهاج عرك لحاظ عنابالغ بوتا.

قُلْت وقد يطلق الصِّبِي وَالْعَسَلِيم بالصغيرعلى الضعيف العقل والتدبير وَالدِّينَ وَلَوْكَانَ عَتَلَماً وَمُوالِمِراُهُمَا فَانِ الْخُلْفَا بُنِي أَمِيَّةً لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَن اسْتُخْلِفَ وَهُوَدُوْنَ الْمِلُوعِ

اسس صدمیت میں یہ بات خاص طور پر قابل غورسے کہ فرمایا ان بعقل اور کو کے ہاتھوں میری است کی تباہی ہو گی بینی ان کی برقل وبدفہمی کی وجہسے ہو کھے ہوگا اسس سے چندا فراد ہی ہلاک نہ ہوں گے بلکہ پوری اُست اسس طرح ہلاکت کا شکار ہوگی کہ ہیشہ ہے لیے اتحاد و اتفاق کا نیرازہ کھرجائے گا اور آبس میں اس قىم كے اختلافات بيدا ہوں گے ج ہميشہ است كى تباہى و بربادى كامبب بنتے ہيں گے۔ بزیر کے عامیوں سے برموال ہے کہ قرایش کے وہ چند اولا کے و امت کی

ملاکت و تباہی کا سبب بنے وہ کون تھے؟ اگر ان کومعلوم نہیں تو تصور صلّی اللہ منیہ وسلم اور اکابر اکمۃ امت کے ارشادات ملاحظہ ہوں ۔

ت بخصق صفرت المجدي عدد الموى دهمة الله عليه السي حديث كي تفرح مين

فرمات بس

كمجمع البحادي لاتين كرحضرت الومروه ان دوكول كواك نامول درصورتول سے بهجانتے تھے مگر ڈراورفسادی وجہسے اُن كانام ظامر شيس فرماتے تصاور مراد يزيد بن معاورا ورابن زیا د ا درانگی متل بنی اُمیّه کے دوسے نوجوان ہیں۔العدائو دلیل کرتے بلاشبه ان سي البريت رسول لشهمتل الله عليه ولم كاقتل ورانكا فيدكرنا اور، رجهاج وانصاركافل كزماظهور ميل يلهد اورجاج ج عبدالملك بن مردان كا امير الامرار عما اورسيمان بن عبدالملك ا در اکس کی اولادسے جو لوگو ل کی جان و مال کی تباہی و برباد ی ہوئی ہے دہ کسی سے پوسٹیدہ

در مع البحار اورده كم ابوبري می شناحت ایشاں را با مار اسخاص ایشاں دسکوت می کرد از تعین و نام بردن ایشاں از جهت ترس ومفسدہ ومراد يزيربن معاديه وعبيدالشربن ياد و ما نندایشان انداز اصلات و نومالات بنى أميه خذلهم الله وتجفيق صادر شداز ايشان از قال المبيت بيغير صلى الشرعليه وستم وبندكرون ابشال وكشتن خيسار مهاجرين وانصار أنجر شد وصادر شر از حجاج كه اميرالامرار عبدالملك بن مردان بود و ازمیلمان بن عبدالملک د اولاد ادازر مختن تونها وتلف كردن مالها آیخه پوست برم میکس (انتعة اللمعات صعيم)

. حضرت ابوبریره رضی الشدعنه فرماتے بیں کہ حضور صلّی الشرعلیہ و ستم نے ا رُقِ کی رونوں کی امارت رحکومت ہے بناہ المنی اونوں کے افکا ہوں صحابہ نے عرض کیا لوئوں کی فی فی کی امارت کمیں ہوگی ؟ فرمایا اگر تم ان کی امارت کمیں ہوگی ؟ فرمایا اگر تم ان کی اطاعت کردگے تو (دین کے معاطے میں) ہلاک ہوجا ذکے اور اگر تم ان کی افرمانی کی افرمانی کردگے تو وہ تھیں رتمھاری نیا کے بارے میں جان لے کریا مال کر یا مال کر یا دونوں کے کرملاک کر دیں گے۔

اَعُودُ بِاللهِ مِنَ اِمَارَةِ المَارَةِ القِبْيَانُ الطِّبْيَانِ عَالُوا وَمَا اِمَارَةُ القِبْيَانُ الطِّبْيَانِ الطَّعْمُ وَهُمَ هَلَكُمْ رَائِي اللَّهِ الْمَالَةُ الطِّبْيَانُ قَالَ اِنَ اَطَعْمُ وَهُمَ هَلَكُمْ رَائِي فِي وَانَ عَصَيْتُمُ وَهُمَ اَهَلُكُوكُمْ دَيْكِم وَانَ عَصَيْتُمُ وَهُمَ اَهَلُكُوكُمُ دَيْكِم وَانَ عَصَيْتُمُ وَهُمَ اَهَلُكُوكُمُ وَانَ عَصَيْتُمُ وَهُمَ اَهَلُكُوكُمُ وَانَ عَصَيْتُمُ وَهُمَ اَهَلُكُوكُمُ وَانَ عَصَيْتُمُ وَهُمَ اَهَلُكُوكُمُ وَانَ عَصَيْتُمُ وَهُمَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

نتح البارى مهر

حضرت ابومعيد خدرى دضى النّدعنه فرمات بي كديس فيدرمول النّد صلى لنّد

علية وسلم من أفرايا المن يعلد ويكون خَلَف مِن بعلد من بعلد مستنبين سنسة أضاعوا الصّاوة والتّعوا السّادة والتّعوا السّادة من التّعوا السّادة من السّادة من

البدايه والناير صبك

وه نا فلف سائط بجری کے بعد بهل گری کے اور نهوا کے کہ نمازی ضائع کریں گے اور نهوا کی بیروی کری گے اور نهوا کی بیروی کریں گے تو وہ عنقریب عی اور جہنم کی ایک سخت دادی ایس ڈالے وائیں گئے۔

حصرت ابوم ريه وصنى الشرعنه فرملتيين كه رمول الشمستى الشرعليه وستم

تَعَوَّدُوابا للهِ مِنْسَنَةِ سِتِين مَا مُصُّهِ بَرِى كَ سَال اور لاكول كى وَمِنْ إِمَارَةِ الْمِسْكَانِ الباله والمُثالث المارة والمُصَّل الله على الله والمُثالث المارة والمُصَّل الله على والمارة والمُصَّل الله عليه وسلم في والما الله عليه وسن شسّ اور المِل عرب مِح بِنِه المُلاكة ب

ببباس ٹرکے ہور ہے

شروع ہوگا۔ اکس وقت امانت کو

مال غنيمت ادرصدقه و زكزة كو تاوان

مجھیں گے اور گواہی دینا اسس تھیلے

ہوگاجس کے ساتھ جان ہجان ہوگی

قَدِ اقْتُرَبُ عَلَىٰ رَأْسِ سِينِ تَصِيلً لامانة غَيْمة والصّدقة غرامةً وَالشَّهِادَةُ بِالمَعْرُفَةِ وَالْحَكِم يا لهوے۔

كزالعال صفح

ا در حکم ہو گا ساتھ خوامشات نفسانی کے ان حادیث سے واضح طور بر ٹابت ہوگیا کہ ان برعض لوگوں کی حکومت و امار منده هسے تروع موگ اور یز بربید سنده می میں تخت کشین موا) اور ان لوندو کی حکومت و امارت کا به عالم ہوگا کہ ان کی اطاعت سے دین کی تباہی اور ان کی نا فرمانی سے جان و مال کی تباہی ہوگ جِنا پخر صرت کعب بن عجرہ رصنی اللہ عن فراتے يس كرحضورصتى العرعليه و للم نه مجد سے فرمايا ،-

يًا كعبُ بن عُجْرة أعِيدُكُ لي الصحب بن عُجره إ مَن مُحَولُو بوولُ كومت سے الله كى بناہ ميں ديتا ہون مين نيعوض كيايا رسول الشروه بيوول ك حكومت كياب ؟ فرمايا عنقرب ايس امرار ہوں گے کہ بات کریں گے توجھو بولیں گے اور عل کریں گے توظام کری گے یں جوان کے پاکس آگران کے جھو ك تصديق كرنگا اور ان كے ظلم بر اكل مرد کرے گانو وہ تھے تنبی اور نکی اس سے نہیں اور نہ وہ کل دقیاست

بِاللهِ مِنْ إِمَارةِ السَّفِهاءِ . قُلْتُ بِيَا رَسُولُ اللهِ وَمَا إمّارةُ النُّفَهاء قَـالُ يُوشَكُ أَنُ تَكُونَ آمَواءُ ان حَدَّثُوا كَدُبُوا وَ إِنْ عَبَلُوا ظُلُوا فسن جاءمم فصدقهم بك بهم و أعانهم عَلَى ظُلْمِهُمْ فَلِسَ مِنْيَ

وَلَسْتُ مِنْ لَّهُ يَا تِهِمْ وَلَلْهُ عَلَى حَوْمِي عَلَى اللهُ اللهُ يَعْنَهُمْ وَلَلْهُ عَلَى اللهُ يَعْنَهُمْ عَلَى الله يَعْنَهُمْ عَلَى الله يُعْنَهُمْ عَلَى الله يُعْنَهُمْ عَلَى الله يُعْنَهُمْ عَلَى الله يُعْنَهُمْ عَلَى الله عَلَيْ حَوْمِنَى قَالًا مِنْهُ وَهُو يَرُدُ عَلَى حَوْمِنَى عَدًا لَهُ وَهُو يَرُدُ عَلَى حَوْمِنَى عَدًا لَهُ مَنْهُ وَهُو يَرُدُ عَلَى حَوْمِنَى عَدًا لَهُ مَنْهُ وَهُو يَرُدُ عَلَى حَوْمِنَى عَدًا لَهُ مَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَمِنَى عَدًا لَهُ مَنْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَى حَوْمِنَى عَدًا لَهُ مَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ الل

کے دن میرے وض کوٹر پر آئے گا اور مذا اور مذا اور مذا اور مذا اور مذا ان کے جا اور مذا ان کے ظافر پر انگی تصدیق کرسے گا اور مذا ان کے ظافر پر انگی اعانت کرلگا وہ مجھ سے ہے اور کی اس سے جول ور دہ کل دفیامت کے ن اس سے جول ور دہ کل دفیامت کے ن اس سے جول ور دہ کل دفیامت کے ن اس سے جول ور دہ کل دفیامت کے ن اس سے جول ور دہ کل دفیامت کے ن اس سے جول ور دہ کل دفیامت کے ن اس سے جول ور دہ کل دفیامت کے ن اس سے جول ور دہ کل دفیامت کے ن اس سے جول ور دہ کل دفیامت کے ن اس سے جول ور دہ کل دفیامت کے ن اس سے جول کو در اسے گا۔

اسس صدیت میں ان بدعقل امرار کی نشٹ نیاں بیان ہوئی ہی کر ہجوٹ بولیں گے اور طلم کریں گے اور جوان کے جھوٹ کی تصدیق کریں گے اور ان کے ظلم کی انکی مدد کریں گے وہ مجھ سے نہیں اور میں ان سے نہیں اور مذان کو میرے حوض کوٹر پر آنا نصیب ہوگا۔ اب د کھنا یہ ہے کہ وہ بیو قوف ، جھوٹے اور ظالم صبیا ک امرار کون ہیں جن کے ما تھول امت کی اور دین و ونیا کی تباہی و بربادی کی خبری و گئی ہیں تو حافظ ابن حجرعتقلانی ابن ابی شیبہ کی روایت بیان فرماتے ہیں ہ۔

اِنَّ أَبَا هُرَينَ قَ كَانَ كُرَصَرَت الومِريه بازار مِن جِلِيْ اِنِي مِن اللهُ ال

ور دے۔

علامہ امام ابن جربہ میمی کی رحمۃ الطرعلیہ فرماتے ہیں ار وَ کَانَ مُعَ ابی حَسْرَ بِرةً رضی کی مِوْید کے بارے می

وَكَانَ مَعُ إِلِى هُنَى بِينَ فَي فَي مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَل مِن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَل مِن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ

عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمَا مَرَّعَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي يَزِيدُ فَإِنَّهُ كَانَ يَدْعُولُلُهُ مِ إِنَّى أَعُودُ بِكُ مِنْ زَأُسُ الْبِيْنَ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ فَاسْتِجَابَ اللَّهِ فَوْفًا هُ لَهِ سِنَة تِسْعٌ وَخُسِيْن وَ كَانَتُ وَفَاةً مُعَاوِيَّةً وَوَكَايَةً الْبِيهِ سَنَةً مِسِّينَ فَعَلَمُ ابْعِ هُرَيِرَةً بِوَلايَتِ يزبد في مذِه النُّنَّة فَاسْتَعَا دُمِنْهَا لما علمه من فيبع احوالم بواسطت اَ عُلامِ الصَّادِقِ الْمُصَدُّوقِ صَلَى الله عَلَيدوسلم بِدَ اللَّهُ -(صواعق محرقه مهلا) المام الملاعلى قارى دحمة الشرعليد" إِحَارة الصِّبْدَيَا ن"كى شرح مِن فواتِ

ہوئی ہیں ابوم ریرہ رضی الندعنہ کو ان کا علم تھا۔ اسی لیے وہ دماکیا کرتے تھے کہ العالميد! مين الميدا اور جيوكرو ك كومت سے تيرى پناه مانگنا ہوں -الشدني ان كى دعا قبول فرمانى اور ان كو معمد میں وفات دے دی اور سندھ میں امیرمعاویہ کی وفات ہوئی ۔ اور يزيد كى حكومت بوئى اور ابومبريره بنت تھے کر سات ہے میں بزید کی حکومت ہو کی اور بزید کے قبیع حالات کو وہ صادق مصدوق صلى الشدعليدو م كے بتانے سے جانتے تھے۔ اسی وجہ سے انھوں اسس سال سے اللہ کی بناہ طلب کی۔

المس سے مراد جا بل جھو کروں کی عکو ن جے جیسے یزیر بن معاور اور حم بن مروا كى اولاد اور دىگران جىسے - اور كماكيا ہے کہ نبی ستی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں ان کولینے منر برکھیل کو دستے

أى مِنْ حَكِي مَتِرِ الصِّعَادِ الْحُهَال كَيْزِيْدُ بِنِ مُعَاوِبَةً وَاوْلاَدِحَكُم بْنِ مَرُوانَ وَامْنَالِهِ وَلِي مَرْوَانَ وَامْنَالِهِ وَالْمِنْ وَإِمْنَا لِهِ وَالْمَالِمِ وَالْمَا النَّبِّي صَلَّے اللهُ فِي منامِم يَلْعَبُونَ عَلَى مِنْ بَرِ و -

اسس صديت كولكه كرامام حافظ ابن مجرعتقلاني فرمات بي ار

بر سون مربع بین اتاره سبعد که اتن ا میں سے بہلا لوکا تا تھ ہجری میں ہوگا۔ میں سے بہلا لوکا تا تھ ہجری میں ہوگا۔ چنا بخہ دہی ہوا کیونکم پرزیدبن معا دیہ منا تھ ہی میں ضیفہ بنا اور چونسط ہجری تک باتی رہا بھرمرگیا۔ وَفِي هَذَ الشَّارَةُ إِلَىٰ انَّ الْوَلَ الْاَغِلِةِ كَانَ فِي سَنَةِ سِتِين وَهُوَكُ لَٰ لِكَ كَانَ فِي سَنَةِ سِتِين وَهُوَكُ لَٰ لِكَ فَالَّ غِيرَ اللَّهُ عَلَيْ فِيهَا فَا لَهُ عَلَيْ فِيهَا فَا لَهُ عَلَيْ فَيهَا فَاللَّهُ عَلَيْ فَيهَا فَا لَهُ عَلَيْ فَيهَا وَيَدَ السَّغَلِف فِيها فَاللَّهُ عَلَيْ الحَسَى مَا اللَّهُ عَلَيْ الحَسَى مَا اللَّهُ عَلَيْ المَارَى مَنْ اللَّهِ المَارَى مَنْ اللَّهُ المَارَى مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ

اور میں امام حافظ ابن جرعمقلانی دوسرے مقام پرفرملتے ہیں ،-

اور ان لڑکوں ہیں بہلا یز بدہ جھیا کر حضرت ابوم ریرہ کا قول را س بہن الج امارۃ الصبیان اسس پر دلالت کر لیے کبونکہ یزید اکٹر حالات میں بزرگوں کو بڑے بڑھے شہروں کی حکومت سے الگ کرکے انکی جگہ لینے اقارب میں کو عمر لوگوں کو رعمدوں یر، مقرد کرتا تھا۔ رعمدوں یر، مقرد کرتا تھا۔ وَانَّ اَوَّلَهُ مُرِيْدُ كَادلٌ مَلَا اللهِ عَرَيْدُ كَادلٌ عَلَيهِ قَولُ اللهِ عَرَيْدَةً وَأَسَى عَلِيهِ قَولُ اللهِ عَريْدَةً وَالسِّبَانُ فَإِنَّ مِلْ السِّبَيْنُ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانُ فَإِنَّ عَالبًا ينستَزِيعُ الشَّيُوخَ مَيْنُ إِمَارَةِ البُلُدَانِ الْحِيارُ و مِنْ إِمَارَةِ البُلُدَانِ الْحِيارُ و مُعْلِيدًا الْمُعَاغِرُمِنُ اقَادِيمِ مَعْدِيدًا لَكُومَاغِرُمِنُ اقَادِيمِ مَعْدِيدًا لَكُومَاغِرُمِنُ اقَادِيمِ مَعْدِيدًا اللهُ عَلَيْدِيمِ البَارِي مَهْدُ وَتَعِ البَارِي مَهْدُ الْمَارِيْنُ الْمَارِيْدُ الْمُؤْمِنُ الْمَارِي مَهْدُ البَارِي مَهْدُ البَارِي مَهْدُ الْمِارِي مَهْدُ الْمَارِي الْمُؤْمِنُ الْمَارِي الْمُؤْمِنُ الْمَارِي الْمُؤْمِنُ الْمَارِي الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمَارِي الْمُؤْمِنُ الْمَارِي الْمُؤْمِنُ الْمَارِي الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمَارِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الللّ

علامه بدرالدین مینی اور علامه کرمانی صدیث هِلَاكُ اُمَّتِی عَلیٰ یدِی ۔ اُغَیلِمَةِ سُفَهَا کُی تشرح میں فرماتے ہیں ،۔

اور ان لؤگوں ہیں سے بہلا پرزیرہے اسے ہلا پرزیرہے اسے ہر وہی پرسے جس کا وہ شخص ہے وہ اکتر احوال میں بزرگوں کو بڑھے بڑے وہ اکتر احوال میں بزرگوں کو بڑھے بڑا کو انہ ہوں کی حکومت وامارت سے بڑا کو انہا جگا کہ اپنے عزیز واقارب میں نوعم

وَا وَلَهُ مَ يَنِ يُدُ عَلَيْهِ مَكَ النَّيُوحَ النَّيُوحَ النَّيُوحَ النَّيُوحَ النَّيُوحَ النَّيُوحَ النّيونَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عدة القارئ عنى بخارى مندا دع شيد بخارى ) لوطول كومقرر كرتا تهار اسى حديث كي شرح مين امام ملّاعلى قارى فرمات يين كريد.

رصفروسی المدعلیہ و تم کے) قول اغیلہ کے سے مراد وہ نوجوان ہیں جو کما رعقل کے مرتبہ تک نہیں ہینچے اور وہ نوعر ہیں جو با وقار اصحاب کی پرفراہ نہیں کرتے تھے اور فاامر ہے کہ یہ وہی ہرح خول صفر من عمان کوفٹل کیا اور حضرت علی ورصفرت علی ورصفرت علی ورصفرت علی اور حضرت علی ورصفرت علی اور حضرت علی ورصفرت میں موان وہ لوگ ہیں جو خلفا ر داشرین کے بعد ہوئے جیسے یزیدا ورعبدالملک بن مروان وغیرہما۔

قُولُدُ عَلَىٰ يَدَى أَغَيْلَةٍ اَى عَلَىٰ اَيْدِى أَنْ اللهُ مَرْتَبَةٍ كَمَالِ اللهُ مَرْتَبَةٍ كَمَالِ الْعَقْلِ وَلَحْدَا فِ السِّرِ الَّذِينَ لَا مُبَالاً وَلَمُ اللهُ اللهُ

اسی صدیت کی شرح میں نہی امام ملاعلی قاری اپنی دوسری تصنیف میں فرمائے ہیں ہ۔

اور (اسس صریت ) مراد یزیدبن معاقد سے کیونکہ اسی نے سلم بن عقبہ کو (گشکر دسے کر) مدینہ سکینہ کی طرف بھیجا اور اسسے تبن اسس مدینہ کو (گشکر) کے داسطے تبن مردنہ کو رکشیر تعداد میں قتل کیا ۔ اور خیا یہ اطل مدینہ کو کشیر تعداد میں قتل کیا ۔ اور خیا یہ اطل مدینہ کو کشیر تعداد میں قتل کیا ۔

وَالْمُوادُ يَنِ سُدُ بُنُ اللهِ الْمُلَادُ مَنِ سُدُ بُنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اسی صدیث کی مشرح میں علامرعلی بن احد فرماتے ہیں ار

ان میں پڑید بن معادیہ ادر اسس کی مس دو مرے توجوان ملوك بى اميريس ادر بیشک انھول نے ہی اہل بیت نبو اور اكا بر مهاجرين كوقتل كيا- ا ورصريت كا مطلب يهد كدوه لوگول كو بلاك كري كيبب ملك وحكومت كطلب

مِنْهُمُ مِنْدِيدُ بنُ مَعَاوِيْدُ وَاصْرَابُ مِنْ أَعَدُ أَنْ مُلُوكِ بِنِي الْمِيَّةِ فَقَدُ كَان منهم مَا كَانَ مَن قَتُل أَهُل الْبَيْتِ وَاكَا بِاللَّهَاجِرِينَ وَالْمُوادُ اللَّهُمْ يُهْلِكُونَ النَّاسَ بِبَب طَلْبَهُمُ الْمُلْكُ وَالْعِتَالَ -

اورمصکے، سراج ميرترع جامع مغيرم المياح حضرت عمران بن صين رضى الشدعة فرملت بيل ،-

كه بنى كريم صتى الشرعليه وسلم نے الس مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ صال میں وفات یا تی کہ ایٹ بین پول وَسَلَّمَ وَمُوَيِكُرَهُ ثَلَثَةً آخِياً نَعِيْفٍ كونا يسندفرمات تصايك قبياتقي و بنی حینت و بنی امیّة د دمسا بنی خنیصه اور تبیسار بنی ایتر-رّنی ومشکره ماهه

السس حدیث کی شرح میں شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہوی رحمة الله عليه فرماتي بين كو قبيد تقيف مين ظالم حجاج بن يوسف مواص في ايك لا كه بيس بزارمسلانون كو قيد كرك قتل كيا. اور بني عنيفه بيمسيلم كذاب بهواجس نے بوت کا دعوٰی کیا اور بنی اُمیّہ میں یزید اور ابن زیاد جیسےظالم ہوتے جھو ل نے حضرت حسین رضی النّدی کوشہید کیا اور ابن زیاد نے جو کھے تھی کیا ہزید کے حكم اورامس كى رضاسے كيا اور ايك يزيد اور ابن زياد ہى پركيابس ہے باقی بنی امید نے بھی اپنی اپنی سباہ کاریوں میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔

و در صدیت آمده است که نظر اور صدیت مین ایا ہے که صنور صلی الله

ورخواب دید که بوزنه با برمنر شریق علیه دستم نے خواب میں دیکھا کہ آپ

صنی الله علیه و سلم بازی میکند و تعبیر اس به بنی امیر کرد و دگرجیز با بسیار است چرگوید-(افتراللما صبالا)

کے منبرشریف پر بندرکھیل کو د دست بی است می است بی است می قرار دیا - اسس کے علاوہ ا در بہت سی باتیں ہیں کیا کہا جائے ۔

باتیں ہیں کیا کہا جائے ۔

حضرت حذلفه رضى التدعنه فرمات يبي كرئيس نه عوض كيا-

ياد سول الشراكيا اسلام كى خوبى وبهترى کے بعد مجمر برائی وہدی ہوگی جیسا کاسلام سے پہلے تھی ؟ فرمایا ہاں ! ئیں تے عوض كيااكس سے بحنے كاطريقہ كيا ہوگا ، فرمايا تلوار معنی بزربع جنگ بیس نے عرض کیا تلواز کے بعد بھی وہ برائی کھے یا قی رہے ألى ؟ فرطيا بإن ! المسسطرح كرحكومة ، نلاظ طریقے سے قائم ہوگی لوگ السس کو نحشن إلى سے سلح نہيں کريں کے بکہ برجرو اكراه اور مكرد فسأد سي على بوكى ميس نيع وض كى مجركيا بونيا؟ فرمايالجه لوک بھر گراہی کی طرف بلائیں گے ایس اس وقت اگركونی الند كاخليفه مهوجو محصارى بيهم برورك مارك اورتمهارا مال صنبط كرك تو بجبى تم اسكى اطاعت كرو و گرز دیکل میں کسی درخت کے نتیجے کوٹ

بَا رَسُولَ اللهِ أَيْكُونَ بعد مدا الخيرشرقال نعسم قُلْتُ فَهُا الْعِصْدُ قَال الشّيبِ قُلتُ وَ هَلُ بِعَهِ السيب بغيثة فستال نعب تكون إمارة عَلَى اقَدَاءٍ وَمُدُنَّةٍ عَلَىٰ دُخْمِنَ قَالَتُ ثُمَّرِ سَادًا قسال تستم ينشاء دعسًا أُ الضَّالُال فانُ كَانَ يِلْهُ فِحِ الارض خَلِعَتَ جَلَهُ ظَهُرَكَ و أخدة مَالَكَ قَاطِعه و الا فنمت و أنت عاض على جدل شجرة בי בי בי

گیری کی حالت میں مرحباؤ۔ شاه ولی الله محدث و مبوی رحمته الله علیه اسی ضریت کے تحت فراتے ہیں ۱-وہ گراہی کی طرف بلانے والا شام ہی يزيد تها اورعراق مين مخارتها اورايس

ہی انگیمٹل دو مسرے ۔

وَدعَاةُ الضَّلالِ يَنِ سِيدُ بِالسَّامِرِ وَالْمُحْتَارُ بِالْعِرَاقِ وَيَحُق د لك جد الله البالغة معنه

حضور صلى الشرعليه وسلم كے ارشادات اور حضرت ابوم رميره رصني الشرعذ كے قول (جوحدیث مرفوع کے حکم میں ہے) اور شارصین کے اقوال سے ثابت ہوگیا کہ وه مغیرات نه ، بیوقون ، نا بخربه کار ، جو شے ، ظالم ، داعی ضلالت اور نوعمر لوکے ك حضور صتى الشّد عليه و سم نے خبري وى بي ان ميں بهلا يزيد ہے جس سے امت كى تبا كاسسد شروع بواچنا يخراكس كے چارساله دورمكومت كى دكارلوں كا اجالى فاكم يه به كدرال و من كربلاكا دا قعه بهواجس مين ابل بيت نبوت ، جار گونه فاتم ركت نور ديدهٔ خاتون حبّت راحت جان شهنتاه ولايت ، مرداد نوجوانان ابل جنت هزت اما م حسین رصنی الشدعنه اور ان کے بیٹوں ، مجتیجوں ، مجعا بیوں اور دوستوں کو دن د ہارا سے مجو کے بیاسے عالم عزبت و بے کسی میں عورتوں اور بچو کے بات ان جوری کے ساتھ شہید کر دیا گیاادان کی تقدی شول پر کھوڑے ووڑائے گئے جمول کو لوٹا اور جلایا گیا رعورتوں کی جادریں تک انارلی گئیں بعدازیں ان رسول زادیوں کو اونٹوں پر بھاکر کل کوچوں میں بھرایا گیا اور ابن زیاد اور بزیدکے دربار می غیروں کی موجود میں پیش کیا گیا اور اسس طرح خاندان بوت کی انتہائی توہین کی گئی۔

سالسه میں واقعه حراہ ہواجس میں سات سوصحا بر کوام اور انکی اولا د اور ابل مدیز چھوٹے بڑے دسس ہزار کی تعداد میں ظلم و تشد د کے ساتھ موت کے کھاف آگر دیے گئے بین دن کے لیے مدیز منورہ کو مباح قرار دے کریزیری فوج نے گون می محصر محصر کر حوارِ رسول صتی الله علیه دستم میں رسبنے دالی پاک دامن عورتوں کی عربت و ابرو کو لوٹا۔

کالتہ میں کو کر مرپر جملہ ہوا ہے میں بیت اللہ تربیف کی سخت ہے ومتی ہو مخین کے ذریعے بیٹ اللہ پر برسنگ باری کی گئی جس سے بیت اللہ کی دیواریم کئی کئی علات اللہ کی دیواریم کئی کئی علات اللہ کی اللہ ادرانتہائی علادہ ازیں بعض حرام کو حلال کر دیا گیا۔ انھی خلال نہ ادرانتہائی شرمناک واقعات کی بنا پر جھوں نے" دنیا ئے اسلام کولرزہ براندام کر دیا تھا "بعض اکا برین امّت نے یزید پر کفرتک کا حکم لگا دیا اور اسس پر لعنت کرنا جائز قراد لیے دیا ہے جانچے حضرت امام احد بن خبیل رضی اللہ عنہ سے ان کے صاحبزاد سے صفرت صالح نے یزید سے دوستی دکھنے یا اس پر لعنت کرنے کے بارسے میں پوچھا تو امام احمد سے نہ فرال اور اس بر بیا ہے۔

بينا إكوني الشدير إيان ركھنے والا ايسا يَا بِنِيِّ وَهُل يَتَى لَى يَزِيدُ أَحَدُ يُنُ بھی ہوگا جو ہزید سے دوستی رکھے اور بِاللَّهِ وَلِعَرَكَا الْعَنْ مَن لِعَنْهُ اللَّهُ میں اسس پر کیوں نہ لعنت کروں حس پر فِي كَمَّا بِمِ فَقُلْتُ وَأَيْنَ لَعَنَ اللَّهُ التدنے اپنی کتا ب میں تعنت کی ہے۔ يَزمِيدَا فِحِب كُنَابِم فَعَال میں نے عرض کیا اللہ نے دبنی کتا جی فِے قولِہ تعالے فَهَلُ يزيد يركها ل العنت كى سے ؟ توفرماياس عَسَيْتُمْ إِنَّ تُولَّيْتُمْ أَنْ ايت مين فهلُ عَسَيْسَمُ الآية ، كريم تَفْسِدُ وَا فِي الْأَرْضِ تم سے میں تو قع ہے کہ اگر تھیں حکومت وَ تَعَطِّعُوا انْحَامَكُمُ الْوَلَيْكَ ال جائے تو تم ملک میں فساد بریا کرد البذين لعنها الله فاصمهم و أعلى أبصًا رَهُ مُ فَهَلُ کے اود قطع رحمی کرو کے ۔ ایسے ہی گ وہ پیں جن پرائٹرنے نعنت کی ہے۔ سَيْكُونُ فَسَادٌ أعظم

بيم ان كوبهرااور اندها كرديا ( بيرامام نے فرمایا بیٹا! )کیا اسس قتل رحمین) سے بڑھ کر بھی کوئی فساد ہوسکتاہے؟

حضرت أكس رصى التدعد فرمات بي كرحضور صلى التدعيد وسلم في فرمايا -جس نے کسی مسلان کو اڈ ٹیٹ بہنچا کی تو حقیقت میں انس نے مجھے اذبت بنیا ادرص نے مجھے اذبیت بمنجانی اسسنے

در حقیقت الله کواذیت بهنجالی .

اميرالمونين حضرت على رضى التدعنه فرمات مين كرحضور صتى التدعيد وستم في فرمايا جس نے میرے ایک بال کو بھی اذبیت بہنجانی اس نے حقیقت میں مجھے اویت بہنچانی اور جس نے مجھے ازیت بہنچانی ا فے اللہ کو اوست مہنچائی۔ ابوعیم کی وا۔ میں یہ بھی ہے کہ انسس پر اللّٰہ کلعنت

حضورصتى الشدعليه وسنم كفراس موكئ ادراك سخت عصة ميس تھے .فرمايا ان

لوگوں کا کیا حال ہے جو میری قرابت کے بارے میں مجھے اذبیت پہنچاتے مِنْ مُذَاالُفْتُلْ. العواعق الحرقه

مَنْ اذَكَ مُسَلًّا فَقَدُ أذانِ وَمَنْ أَذَانِك فَقد أذَّ الله ـ

سراج المنيرش عامع معير من ٢

مُن اذی شعره می فقد اذاني و من اذاني ققد ا ذك الله زاد أبونعت يم فَعَلِيْدٍ لَعَنْهُ اللهِ

سراج اليزفرن ما مع صغر مستك

حضرت ابوہ رمی الشرعنہ فرماتے ہیں کہ ابولسب کی بیٹی مسیعہ نے صنور صتى الشُّد عليه وسلَّم كى خدمتِ اقدمس ميں صاحز ہوكر عرض كيا - يا رسول الله ! لوگ مجھے کتے ہیں کہ تو دوزخ کے ایندھن کی بیٹی ہے۔ بیٹن کر ا۔

فقام رسول الله صلى الله عَلَيْ وَسُلَّمَ وَهُومَغُضِّ فَقَالَ مَا بَالُ اقْوَامِ يُؤْذُ وْنَيِي فِ قَرَابَتِي وَمَنْ أَذَانِيْ ہیں . یاد رکھوائی نے مجھے ازیت بنیان ہسس نے درحقیقت التدکوذیت بنیان

فقد ادے الله

زرقانی منے افرامی صا

خوب غور کھیے ؛ ابولسب بلات بہتم کا ایندهن ہے ارتبادِ خلاوندی ہے۔ سیصلیٰ مَادًا ذَاتَ لَهَبُ ، اب اس میں کا بھڑکتی ہوئی آگ میں ،

یکن جب لوگوں نے اسکی بیٹی صفرت بیچہ کو جستم کے ایندھن کی بیٹی کھا تو یہ بات صفور صلے اللہ علیہ وستم کی اذبیت اللہ تعالیٰ کی اذبیت کا باعث اللہ علیہ وستم کی اذبیت کا سبب بنی ادر صفور کی اذبیت اللہ تعالیٰ کی اذبیت کا باعث ہے حالانکہ واقع میں تو بات غلط مذبھی ۔ البتہ لوگوں کا اسس طرح کمنا درست مذبحا تو اسس سے اندازہ کیجئے کہ جنھوں نے حضور صتی اللہ علیہ وستم کے عبر کے کمٹر وں پر ظلم وستم کے پہاڑ توڑے وہ کس قدر اللہ تعالیٰ اور اکسس کے رسول کی اذبیت کا ماعر فریستہ میں بیار توڑے وہ کس قدر اللہ تعالیٰ اور اکسس کے رسول کی اذبیت کا ماعر فریستہ میں بیار توڑے وہ کس قدر اللہ تعالیٰ اور اکسس کے رسول کی اذبیت کا ماعر فریستہ میں بیار توڑے وہ کس قدر اللہ تعالیٰ اور اکسس کے رسول کی اذبیت کا ماعر فریستہ میں بیار توڑے وہ کس قدر اللہ تعالیٰ اور اکسس کے رسول کی اذبیت کا

عرض ان اها دیتِ مبارکہ میں اہل بیتِ اطہار کی تعظیم وکریم کی ترغیب اور ان کو اور تیت و تکلیف ویسے میں خت وعید ہے کیؤ کو جب ایک مسلمان اور آپ کے اہل مبارک اور آپ کے اہل قابت کو اور تیت بہنچا ناحقیقت میں آپ کو اور اللہ جَلَّ مبارک اور آپ کے اہل قابت کو اور تیت بہنچا ناحقیقت میں آپ کو اور اللہ جَلَّ منان کو اور تیت بہنچا نا ہے اور جو اللہ ورسول کو اور تیت بہنچا نا ہے اور جو اللہ ورسول کو اور تیت بہنچا نا ہے اور جو اللہ ورسول کو اور تیت بہنچا نا ہے اور جو اللہ ورسول کو اور تیت بہنچا نے اس پر قرآن میں مرت کے طور پر لعنت کی گئی ہے۔ فرمایا،۔

اِنَّ الَّذِیْنَ مُو دُوْنَ اللہ وَرَسُولَ کُو اور تیت بہنچا تے ہیں ان پرونیا والم کے رمول کو افید کی گئی ہے۔ فرمایا،۔

اِنَّ اللّٰذِیْنَ مُو دُوْنَ اللہ وَرَسُولَ کَا اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰ

صرت عدالتد بن عباسس رصی الترعد فرماتیدیں ،۔ انزلت فی عبد اللہ بن ابی کریہ آیت عبدالند بن ابی منافق اورا

و ناسٍ مُعَدُ قَدُ فُوا عَايُسْةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا فَخَطَبَ اللهُ عَنْهَا فَخَطَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّو وَسَلَّو وَسَلَّو وَسَلَّو وَسَلَّو وَسَلَّو وَسَلَّو وَقَالَ مَنْ يَعْدُو وَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّو وَقَالَ مَنْ يَعْدُو وَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّو وَقَالَ مَنْ يَعْدُو وَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَقِيلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَالِكُوا عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَ

در منستور ص

کے ماتھوں کے ہارے میں نازل ہوئی اللہ عبد انھوں کے ہارے میں نازل ہوئی اللہ عبد انھوں کے ماتھ وہی اللہ عبد عنہا برسمت لگائی تو حضور حتی اللہ عبد وسلم فی میں میں کائی تو حضور حتی اللہ علیہ وسلم فی میں کائی تو حضور حتی اور فرایا کون میری ہوئی ہے۔ اس تھی بالے میں بالے اللہ میں بالے کے اس میں بالے کی میں بالے کے اس میں بالے کی میں بالے کی میں بالے کے اس میں بالے کی کی میں بالے کی کے کی میں بالے کی

توجس نے حضور صبّی اللہ علیہ وسمّ کی زوجُ محرّم کو صایا اسس نے اللہ ورسول کو اذبیت دی اور ستحق لعنت ہوا اور بزید اور اسس کے اعوان وانصار نے تو اہل بیت بنوت کی وہ تو ہین کی اور ان کو ایسی تکلیف وا ذبیت بہنچائی کہ اسس کے تقور ہیں ہے دوح توب الحقی ہے لہٰذا وہ بلا تمک وشہر متحق لعنت ہیں۔ مصرت معدبن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صبّی اللہ علیہ وسمّ

نے فرمایا ور

ج شخص ابل مدینہ کے معاقد برائی کا ادادہ کو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح گھلائے گاجی طرح نمک یا نی میں گھل جا تا ہے۔

وتخص بجى ابل مدينه كما عقرال كااراد

كريكا الشدتعال اسكو دوزخ كي آگ يس

مَنْ آدَاد اهْلُ الْمَدِينَةِ بِسُوءِ آذَابهُ اللهُ حَمَّا يَذُوبُ الْمِلْح فِي اللَّهِ مِم شريب منهم فِي اللَّهِ مِم شريب منهم ايك روايت كالفاظ يه بي المَّارِين المَّارِين المَّارِينِ المَارِينِ المَّارِينِ المَّارِينِ المَّارِينِ المَّارِينِ المَّارِينِ المَّارِينِ المَارِينِ المِنْ المَارِينِ المَارِينِينِ المَارِينِ المَارِينِي المَارِينِينِ المَارِينِي المَارِينِينِ المَار

كَايرُيد احد إهلُ الْدَدِينَة بِسُوءِ الْكَادُ اللهُ اللهُ

لرَّحَاهِ اسم شرب المِهِ) وانگ ک طرح مجھلا وسے گا۔ صرت جابر دشی الٹری فرماتے ہیں کہ حضور صتی الٹرملیہ دستم نے فرمایا :۔ مَن اَخَافَ اَحْسَلَ الْمُسَدِّ اَخَافَهُ جواہلِ مدینہ کو ڈرائے گا الٹراسکو قیامہیجے

ون ڈراے گا اور ایک روایت میں ہے الله زاد في دوايتريوم القيامتروفي أخرى وَعَلِيدِلُعَنْدُ اللهُ وَعَصِبُهُ (مِعِ ابْرَانِ الْمُولِمِيْنِ اللهِ وَعَصِبُهُ (مِعِ ابْرَانِ الْمُؤَلِّمُ كاسس برالتركاعضب ورلعنت ہے۔ حضرت عباده بن صامت رضى الندعة فرمات مي كرحضور مثل الندعليه وسلم

جوابل مدينه كوظلم سے خوف زده كرے كا التدامكوخ فزده كريكا اوداس برالتداور فرشتول درتمام لوكول كي لعنت بي قيات کے دان شامک فرصنی عبادت قبول ہوگی

مَنْ أَخَافَ أَهُلَ الْمَدِينَةِ ظَلْمًا آخَافَهُ اللهُ وَعَلَيْدِلْعُنَّةُ اللَّهِ وَأَلْمَلَا يُكَدِّ وَالنَّاسِ اجمعين لايعبل الله منه يوم القيامة صرفا ولاعدلا

وفار الوفام الم بنب لقوب مسل

مضرت عدالتدين عررضى التدعنها فرمات مي كم صفوص للدعليه ولم في وما جزابل مدينه كواذتيت دسے كا التدامكو مَن أذَى أَهِلَ الْمَدِينَةِ إذْ أَهُ اللّهُ وَعَلَّمُ ا اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمِين اذيت ديكا اوراكسس المداور فرستول كَا يَعْبُلُ الله مِنْهُ صَرُفٌ وَلَاعَدُلُ تمام انسابوں کی تعنت ہے ندامکا فرض قبول موكا اور رنفل -

إن احاديثِ مباركرسے ثابت بواكر جو ابلِ مدينہ كو فرائے ،ان كو اذبيت دے بلکہ ان سے بلائی کا ارادہ بھی کرے تو الند تعالیٰ اسس کو نارِ دوزخ میں بھولا وسے گا اور اکس پر اللہ تعالی ، اکس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اورامکی کوئی عبادت اور نیکی قبول نہیں۔ گزشته صفحات میں گزرچکا ہے کہ یز بیلنے ا بل مدینه پرهماد کروایا اور ان پر وه ظلم وستم کروایاحس سے انسانیت بھی مشر ملئے۔ اِن احادیث کی روسے بھی وہ اور اسس کے اعوان وانصار سنجی لعنت ہوئے۔ مصرت علامه على قارى محقّق على الاطلاق المام ابن بهام كا قول تقل فرات بين ١قَال ابنُ هَمَامٍ وَاخْتُلِنَ فِي اكفاريزيد قِيلَ نَعَمُ لمارُوك عَنه مَا يَدُّلُ عَلَى كُوْمِمِنَ تَحَليلِ الْحُسَينِ و اصحابِهِ إِنْ قَتُلِ الْحُسَينِ و اصحابِهِ إِنْ جَازِيهُ مُربِهَا فَعَلوا بِالشَّياخِ وَصَنادِيدِ هِمْ فِحْ بَدِدٍ وَصَنادِيدِ هِمْ فِحْ بَدِدٍ مَا قَالَ الْإِمَامُ احمد بِتَكْفِيهِ لَمَا تَبْتَ عَنْدهُ نَقُلُ تَعْرِيهِ لَمَا تَبْتَ عَنْدهُ نَقُلُ تَعْرِيهِ

امام ابن بجام نے فرمایا ہے کہ یزید کے کا فرہو نے میں اختلاف کیا گیا ہے بھن نے اسے کا فرکھا۔ اس کہ اس اسی بیا تی اسے کا فرکھا۔ اس کہ اس اسی بیا تی اسے کا فرکھا۔ اس کہ اس اسی بیا تی اسی کا فرید لالت کرتی میں مثلاً مثراب کو ملال کو نا اور حضرت میں افوال کو نا اور حضرت میں کہ اسی میں اسی براد لیا ہے۔ لینے بزرگو لالا کر ان براد لیا ہے۔ لینے بزرگو لالا کر اور کے قتل کھے انھو لئے بدر میں کھے تھے کر اور باتین شاید اسی جو سے کا ایکے نور کی اور باتین شاید اسی جو سے کا ایکے نور کی اسی بیا ور باتین شاید اسی جو سے کو انکے نور کی اسی اسی بیا ور باتین شاید اسی جو سے کو انکے نور کی اسی بیا ور باتین شاید اسی جو سے کو انکے نور کی اسی بیا سے کہ انکے نور کی میں بات کی نقل تا بت بھی گی۔ اسکی اس بات کی نقل تا بت بھی گی۔ اسکی اسی بات کی نقل تا بت بھی گی۔

علامه معدالدين تفتازاني صاحب شرح عقائد فرملتے ہيں ١٠

اورحق یہ سے کہ یزید کا صفرت صین کے قتل پر داختی ہونا اور المل بہت بنوت صلی المائٹ کرنا اللہ کو مستی اللہ مسلم اللہ مسلم میں سے ہے جو تواز معنوی کے اتھ ٹا اللہ ہیں اگرچہ الکی تفاصیل احادیمی تواب ہم توقف نہیں کرتے اسکی شائن ہیں بلکہ اس کے اعد دوستوں پر۔
پر اور اس کے اعد دوستوں پر۔

وَالْحَقُ انْ رَضَاءُ يَنْ يَدُ بِقَتُلِ الْحَسَنِ وَاسْبَشَادِهِ بِذَ الْحِثَ الْحَسَنِ وَاسْبَشَادِهِ بِذَ الْحِثَ وَالْحَالَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِثَا تَوَاتِ مَعْنَا هُ وَإِنْ حَانَ تَعَاضِيلُهَا اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَنْصَادِهِ وَاعْنَا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَنْصَادِهِ وَاعْنَا مَا اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَنْصَادِهِ وَاعْنَا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَنْصَادِهِ وَاعْنَا مَا اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَنْصَادِهِ وَاعْنَا مَا اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاعْنَا مِعْنَا وَاعْنَا وَع

صاحب بزامس ثنامح شرح عقائد فرماتے ہیں ١٠

وَبَعْضُهُمُ اطلقَ اللَّعْنَ عَلَيْهِ مِنْهُمُ ابْن الْجَوَزِى الْمُحَدِِّثُ وَصَنعَت كَا بَأْسَمَاه الرَّدِ على المتعصبِ العَبِيدِ اللَّانِعِ عَنْ ذُمِّ الْيَزِيدُ وَمِنْهُ مِ الْإِمامُ احْمَدُ بَنْ حَنِيلٍ وَمِنْهُمُ الْعَاضِي اَبُوتَعِلَى نبر کمس می شرح مقا ندمی ه

اورعض على رفي يزيد بريعنت كا اطلاق البت كياسهان مي ايك محدث ابن جوزي بالتخفول المستومل يك كما بلهي حركا نام مفول ركهام "الردعلي المتعصب العنبيد للانع عن ذم اليزيد" اورائهي ميل حرب شبل قاصني الرساعي

يه ابل سنت وجاعت كے عقائدكى وه منهور ومعتبركتب بي جن برعقائدُ الماب منت

علامہ امام ابن جر ملی جو شافعیوں کے مرجع خلائق بیں جن محتصلت علامہ امام ملاعلی قارى مرقاة شرح مشكرة مي رقم طراز بين بخنا العالم العلامه والبحر الفهام يخ الاسلام و مفتى الانام صاحب التصانيف الكيثره والتاليف الشهيره مولانا ومستيدنا وسندنا شهاب الدين بن عجرالكي رحمة الشدعليه، وه فرمات يي ار

إعْلَم أَنَّ أَهُلَ السُّنسَة جان لوابل سنت وجاعت كايزيدبن معاديه كے كافر ہونے اور امير معاويے بعد وليعهد بموني لي التعلاف بواسي يك كوه نها چ كه ده كافه چا يوسط ابن الجوزى وغيره كا قول شهورسب كيونكم یزید کے یا سرحضرت حسین رضی الله عنه کا سرمبارک آیا تواسس نے اہلِ شام کو جمع کیا اورخیزران کی لکوعی جواس محے ہاتھ میں تھی اس امام کے سرانورکوالر لیا

اختلفوا في تكفير يزيد بن مُعَافِر وَوَلِيعَهُدَهُ مِنْ بَعُدِهٍ فَقَالَتَ طَابِعَنْهُ إِنَّهُ كَا فِرُلْعِتُولِ سِسْبِطِ ابن الجَوْذِى وَعُينِ الْمُتَهُورِاتِنَهُ لَمَا جَاءَ رأس المحسين رضى الله عند جَعِ أَهِلُ الشَّامِ وَجَعِلَ يَنْكِتُ زَأْسُهُ بِالْخَيْرَانِ وَ بِنُشَدُ ابِسَات الزبعرى مه ليت اشياخي بيدر

كرمًا تحا اور زبعرى كے يدا تعارج متهور یں بڑھاتھا۔ داے کائی برے بزرگ مج بدر می مارے گئے آج زندہ وموجود ہو) اوراس آن عروس مي وشعراور زياده كئے جوصريح كفرر ولالت كرتيين ابن جوزى في كما كم إن زياد كا امام حيين كوقت كونا اس قدر عب خبر نهیں عجب خبر تویز بد کا خزلان سيداوراك امام كيدانتون لكوى مارنا اورال سول تل سرعد وسلم كوقيدى کے اور والے یالانوں پر جھانا ہے ! والی جوزی نے اس متم کی بہت سی بیج با توں كا ذكركيا ب جواس يزيدك بارد يس مشهوری بچریزیدندام کا سراس و مدمينه منوره مين واليس لوثا يا جبكه اسكي توتعبر ہومی تھی تواس سے اسکامقصد سوائے فضيحت ورسرانوركي توجين اوركيا تصاحالا خارجيول درباغيول كرتهميرو فكنين ا در نازجنا بھی جا زہے رج جا بک فرزندرسول کے ماتھ يسلوك كياجاتا،) اور اگراس دل؛ جا بليت كالغص وكينه ا درجنك بدر كا اتقا جذبه مذبوتا توجب اصكے پاس مام مرانور

شَهدوا الكبياتِ المعروفة ق ذاد فِهَا بَتِينِ مَسْتَملينِ عَلَىٰ صَرِيحِ الكُفْرُوَ قَالَ ابنُ الْجَوْدِي فِيمًا حكام سِبطَهُ عَنْهُ لِيْسَ العِبُ مِن قِعَالِ ابْنِ زِيادٍ لِلْحُدِين وَإِنْهَا الْعِجُبُ مِنْ خَذَكَانَ بَرْيِدُ وَصَربِهِ بِالْقَضِيْبِ تُسَنَّاياً الْحَسَين وَحَسِيلُمُ الْ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَبَا يَا عَلِي اقْتَابِ الْجِهَال وَ ذَكر اشْسِياءُ مِنْ قبيح مَا اسْتَمَرَعَنُهُ وَ رَدِّهِ النَّرَأُسِ إِلَى الْلَهِ يَنْةِ وَقَد تَعْيَرتُ رِيجُه ثُمّ قَال وَمَا كَانَ مَعْصُودُهُ إلا الْفَضِيحَةُ وَإِظْهِا لَ الراس فيجوزان يفعك هذا بِالْحُوَارِجِ وَالْبِغَاَّةِ يُكَفِّنُونَ وَيُصَلِّهِ عَلَيْهِم وَ يُد فَنُون وَلُو لَــُـ تَكُنُ فِي قُلْبِهِ ٱحْقَادُ جَاهِلِيَةِ وَ أَضَعَانُ بِدُرِيةٍ لَاحْتَرُم الرَّا

مهنیاتها وه امری احترام کرتا اور اسکوهن کرد.

وفن کرتا اورال رمول می کند علیه و تم کے تھ

نهایت اچھا سکوک کرتا ۔

لَّمَا وَصَلَ الْكِيْرِ وَكُفْنُهُ وَدُفْنَهُ وَ اَحْسَنُ الِّيُ الْلِي دَسُولِ الله عَلَيْرِ وَهُمَ (العواعق الحرق صلا)

علام المضنح محد بن على العبان عليه الرحمة والرضوان فرمات يسي ا-

اوربيت العام حرب عنبل يزيد كے تفريح الل بين دران علم ادر ورع اس بت كاعتضى ہے کا محول کرزیدکو کا فراسی قت کما ہو جكدات نزديك صريح طور برقه امونا بو گئے بول اور بزیرسے وہ ماہر واقع ہونی ہونگی جو موجب کفر ہیں اور کفر بزیکے کے قول برعلی رکی ایک جاعت نوائلی مرافقت ك مصيان وزى غيره اوروا يزيد كافاسق بونا توبلاشبداس برتوعلاكا اجاع ہاور بہت على رف توبزيد كانام الحاس بلعنت كرف كوجائز دكها سيلط امام الاسے بھی ہی مروی ہے ابن وی نے کہاہے کہ امام قاضی ابر بعلی نے تحقین لعنت کے بارے میں یک کتاب تھی ہے

وَ قَدُ قَدالُ الْامَامُ الْجَدَ بِكُفَنِ وَنَا هَيِكَ بِهِ وَدُعًا و عِلْماً يَعْتَضَيَانِ أَنَّهُ كُوْنَعْسُل ذَالِكُ إِلَّا لَهَا تُبْتَ عِنْدَهُ مِنْ امورصريحة وقعت منسه تُوجِبُ ذَٰ لِكَ وَفَعُهُ عَلَى ذُ لِكَ جماع كابن الجورى وغسيره و امًا فِسَقَّدُ فَقَد أَجْمَعُوا عَلِيد وَاجَازُقُومٌ مِنَ العُلَمَاء لَعَبَ ﴾ بخصوص اشمه وَ دُوى ذٰلِكُ عَيِثِ أَكِهِ مَامِ آحَمَد قَال ابن الجورى صنت القاضى أبُوبعِكِ كِسَابًا فِيمَنْ كَان يَسِيِّعِيُّ الْلَّعَنَةُ وَذَكَرَمِنْهُم بِنِيلًا

(اسعات الاغين مناك) ان بي يزيد كابھي ذكركيا سئے۔ قط الله قطاب غوش التقالين سينے شيوخ العاكم ،امام الاصفيا ، محى الدين الوجورسيد عبدالقا درائحنی والحيينی الجيلائی رضی النّدعنه فرماتے ہيں د۔ ادرمم عاشورا كے فضائل مي سے بيان تے بس كربيشك يوم عاشورا مير حضرت يستن على رضى الشعنها شهيد كئے گئے بھڑٹ ام مدرضي الشرعنها سدروا ين وه فرماتي ين كه رسول سُرصتى الله عليه وتم مير يحمر مين تھے کہ صربے میں ایکے یا ساتھ تو میں درانے سان دنوں کو دیکھا توصر حسين نبي على الشعليدو عم كيسينه مبارك بر تھیں سے تھے ورنبی تا اللہ دم کے المحمر مقورى معمق هي وراكي انكول سے انسوماری تھے۔ پھرجب سطے کئے تومین ایکے پاس کرعوض کیا میرماں بات اتب پرفدا ہوں یا رسول الله مَین اسکے ما تھرس ملی اور آگورفتے ہوئے دیکھا ہے الني بهرس فرما ياكر جسين ميرسين كهيل به تھاورئيں اس مرور بوريا تھا تومیرے یاس جرس این کئے اور انھول مجھے ہمی دی داورکماکہ) اس يرحين قتل كياجا يركا المستع يمر ديابو اورحفرت ص لجری سے روایت دہ فرما ہیں کرملیان بن عدالملائے بنی کرم صلی وَ تَدْ كُرُمِنْ فَضَائِل يَومِ عَاسُولَا } أَنَّ الْحَسَينَ ابنَ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إ فِيْدِهِ دُوِي عَنْ أَمْ سَلْمَةً دَخِي الله عَنْهَا أَيُّمَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيد وَسَلَّم فِي مَ نُولِي إِذْ دَجُلُ عَلَيْهِ الْحُسَيْنُ فَطَا لَعْتَ عَلِيْهُمَا مِنَ الْبَابِ وَإِذَ الْحَسَيْنِ عَلَىٰ صَدُرِ النَّبِي صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَلِعَبُ وَفِي يَدُرِي النَّبِي صُلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قِطْعَةً مِنْ طِین وَدموعہ عِری فَلمّا خُرِجَ الحسين دَخَلْتُ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتُ وَأَمَّى يَا رَسُولُ الله كَالَعْتُ عَلَيْكَ وَفِيدُكَ طِينَهُ وَأَنْتَ تَبَكَى فَعَالَ صَلَّى الله عَلَيْدِ وَسَلَّمُ لِحِب فَلْمَا فَرْحُتُ بِهِ وَهِ مَا عَلَىٰ صَدُرِى يُلْعَبُ أَمَا فِي جِبِينِيلُ وَ مَا وَلَئِف الطِّينَةَ الَّتِي يَعْتَلُ عَلِيْ هَا فَلِلْهُ اللَّهُ بَكِيْتُ وُرُوسِے عَنِ الْحَسِنِ البَصِي أَنَّهُ قَالَ إِنَّ سُلِيمًا ذَينَ عَبْدِ الملكِ دُائي النِّي صِلَّا

عليه دستم كوخواب مي ديجها كه آپ اسكوبشار ويتقي وراس الطف وكرم فرما ليهيل صبع المصحفرت حمن بعرى أس والم متعلق يوجها توحضرت صن بعرى اس كماكه شايد تونے كوئى نيكى ابل بيت بيو سے کی ہے ؟ اس کی ایاں! میں صر حبين بن على كاسريز بدبن معاوية خزانه میں بایا تومین کے سرمبارک کو بائخ رہمی ن ببناكر لينه ماتهيول ماته اس كازي اورامكو دفن كياب توحفرت حرالتد نے فرمایا کہ بلاشہ تیرسے اس فعل کے سبب بنى كريم سى لاندعليه و كم تجهرس راضى يوسير بيل وراسي تجدير مراني فاني اور تجھے بشارت دی سیمان بن عبدالملک فيصرت سرياحان كيا اوربس انعامات ومديميش كئے-اور حضرت جزه بن زیاسے وایت وہ فرماتے ہیں میں نبى كرم صلى لله عليه ولم اور صرت ابراميم ضير لشرعدي السلام كوخواب مير و يكها كوه و ونول صريحين بن على كى قبر به خازجناز يوه دسيس ورم كوجردى الونعر في اين

الله عَليْهِ وَسَلَّم فِي الْمُنَّامِ يبس ويلاطِف فلما اصبح سَأَلُ الْحَسَنَ عَنْ ذَلِكُ فَعَالَ لد الحسن لعلك فعلت إلى اَهُلِ بَيتِ دُسولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيدٍ وَسَلَّمُ مَعَرُوفًا فَعَالَ نعمُ وَجِدُتُ رَأْسَ حَسَين بنب عَلِي فِي خَزَانَسَة يَزِيدِ بِنِ مُعَاقِرِهِ فَكُسُوتُهُ خَسَةً مِنَ الَّهِ يَبَاجِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْهُ مَسْعٌ جَمَاعَتِ مِنْ اَصُحَابِی وَقَسَبَرَتُه فِقَال لَدُ الْحَسَنُ لَعَبُ دُخِي النَّبِنِي صُلَّ الله عَليْدِ وَسُلَّمْ عَنْتَ بِسَبِ ذُلِكَ فَاحْسَنَ إِلَى الحُسَن رَحمهُ اللهُ وَ أَصَ لَهُ بِالْجُوَائِرِ وَروى عَنْ حَمَرَ هُبُ الزَّيَّاتِ قَالَ رَأَيْتُ النِّيِّى صِلَّے الله عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَإِبِرَاهِيمَ الْخُلِيلِ عَلَيْهِ السَّلام فِي الْمُناَم يُصِلِّيانِ عَلَى تَحْبِر الحسين بن علي وأخبرنا ابونضي عَنْ وَالِدِهِ بِأَسْنَا دِمْ عَنْ اسَامَةِ عَنْ

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ هَبَطَ عَلَى قَبِرِ الْحُسَينِ بْنِ عَلِي يَوْمَ الْصَيْبَ الْحُسَينِ بْنِ عَلِي يَوْمَ الْصَيْبَ الْحُسَينِ بْنِ عَلِي يَوْمَ الْصَيْبَ الْفَ مَلَكُ يَبكونَ عَلِيه الْمُلْ يَبُومُ الْقَيَامَة عَيْبَةَ الطالبينِ غَيْبةَ الطالبينِ غَيْبةَ الطالبينِ فَضَائِلُ عَاشُوراء أَلَى الْعَالِيلِيلِي عَاشُوراء أَلَى عَاشُوراء أَلَى عَاشُوراء أَلَى عَاشُوراء أَلَى عَاشُوراء أَلَى عَلَى عَلَى

اس کے بعد فرماتے ہیں ا۔ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ اخْتَار لِسِبُطِ بنيب محدصلى الله عليروسلم الشُّهَادَةَ فِي آسُونِ الْإَيَامِ وَأَعْطَيْهَا وَاجِلُهَا وَ ارْفِعِهَا عِنْدُهُ لِيزِيدُهُ بِدُ لِكَ رِفْعَةً فِي دُرُجَانِمُ وَ كرًا ما تهمضًا فَدُّ إِلَىٰ كُرًا مُتَّهِ وَ بَلْعَهُ مَنَاذِلُ الْحَلْعَاءِ النَّوَاشِدِينَ التَّهَداءِ بِالتَّهَادَة وَلَيْجَازَانُ يتعد يوم موتد يوم مصيب لكَأَنَّ يُومُ الْإِنْسَينِ الولخِبِ بِذُ لِكَ اذ قَبَض اللهُ تَعَالَى بَيَّه محتد صل الله عليه وسلم غيت الطالين

دالدسے ابنی امنادسے صربت امامہ سے
انھورت صفرت امام جفر صادق بن امام
محد با فرسے وہ فرائے ہیں کرم بن مشرم زاد
صین بن علی شہید بھتے ہی جن من مشرم زاد
فرشتے انکی قبر برا ترب وہ قیامت تک ان
بر دوئیں گئے۔

بيثك الترتعال ندايية بي الانتعالية کے بیٹے کی شہادی کے لیے دہ دن نتخب کا جودنون مي بهت عظيم اور مبت بلندن ہے تاکراسے مبیب ان (امام حین) کے درجات اور ائی بزرگیوں میں اور اضافه كرساوداكوخلفار التدين مرتو ير فائز فرائع وشهادت كادرو على كي شهيد بوتے اور اگر صرت مين كفهاد كيون كومعيب كادن بناناجا تزموتاتو دوشنبه (بیر) کا دن اس زیاده لائق تھا كراسكومصيبت كادن قرار دياجانا كيونكر اس من الله تعالى نے لیے بی صرت محد صلى الشرعليه وستم كي وح كوقبض فرمايا-

شنع مقت معرت علامه شاه عبدا محق محدث دملوى دهما الشرعليه فرملت يس

معض على ريز بديخت كے بارسے (لعنت كرنيس) توقف كرتيبي اور بعض لوگ تو براه غلو و افراط برید معالم میں وراسی دوستی میں اس قدر مجد کئے میں کر کہتے ہیں کہ وہ سمانوں اتفاق سے امير بهواتها إوراسكي اطاعت امام صيبن ير واجب على يم الول ل دراس عثقاد سالندى بناه مانگتے بي حاشاكه ده یزیدا مام حسین کے ہوتے ہوئے کیوکرامام امير موسكتا تقاا ورمسلانون كالفاق تفي اس بركب مواصحار كرام اور تا بعين ج اس زمانے میں تھے سب اس کے منکر ادراس کی اطاعت سے فارج تھے۔ مدينه طيبه سے ايک جاعث جبرا وكر إس کے پاس میں تی تھی اس نے انکی بهت آو مجلت اور خاطر مدارات کی اور ان كو تحفے تحالفت ديتے ليكن جب كفول شے اس کے برترین کا رناموں اور اس خاناك الجام يغدكيا تومدية مي ايس آكراس بيت توردى اور اعلان كياكم (يزيد) الشركا وتمن ، مشرا بي تارك الصلوة ؛

بعضے در زیرعی نیز وقف کنده و معضراه غلو وافراط درشان في ومولات في روند و گویند که وسے بعدازاں که باتفاق مسلانان امير شداطاعت في برامام بن واجب شرنعوذ بالكمن هذا القول و من هذا الاعتقاد حاسًا كروك والم امام صين امام واميرشود واتفاق ملانا بروك كے شد وجمعی صحابہ كر در زمان يزيد مليد بودند واولاد اصحاب تم منكرو فارج ازاطاعت ومے بودند مم جاتے از مدید مطره بشام نزد وے کریا وجرا دفتند واوجائز بإئے سن وفائدہ استے مئ نزدانشال نهاد بعد از انکه حال قبا مآل اور اوید ندیمدسنه باز آمد ندوخلع بيعت وسے كر دنر دكفتند كر في عدواللہ وشارب الخروتارك الصلوة وزاني و فاسق وسنحل محادم است و بعضے دیگر كويندكم وسے امريقتل الحضرت مكروه و وبدال راضى نبوده وبعداز قتل فيه امل سبت صے رضوان الله تعالیٰ علیم مردر وستبشرنشده لاستحن مردود وباطل ست

زانی فاسق اور عرام جیزد س کا صلال کینے والاسها ورمعض يركت بين كاس (زير) نے امام میں کے قتل کا عمر نہیں یا تھااو مذان کے قتل سے داختی تھا اور مذان قتل کے بعدان کے اور ال کے عزیوں کے فس سے فوش ومرور ہوا۔ یہ بات کی مردود اور باص سے اس کے اس تقی کا ابل مبت بروت رضى النوعهم صعداوت ركفنا اورأن كية تست وش بوناادل ان کی امانت کرنامعنوی طور پر درجرتواز كوينع جكاب اوراس كاانكار تكلف مكابره يعنى واه مؤاه كا بھاردا ہے۔ الا بعض كتيريس كرامام حمين كافتل كناؤير ہے اس میے کہ تفس مومن ومومنہ کا قبل ناحق كناوكبيره بي كفرنتيس اورلعنت كافروس كے مائھ مخصوص ہے۔ ایسی باتیں بنانے والوں پرافسوسسے کہ وه صریح احادیث نبوی حتی الشرعلیرد کم يرتنظرنهيس ركھتے كرحفزت فالمراور ان كى اولاد كے ساتھ مغض ركھنا اور ان كوايدًا بهنجانًا اورائى توبين كرناحيقب

چعداوت ال بے معادت با اہل میت نبوى صن المدعليه وسلم واستبشار في يقتل ايشان واذلال دالإنت ومرايشان البرز توا ترمعنوی رمیده است وانکارآن کلف ومكابره است وبعضے كويندكو قتل مام گناه كبيره است چيق تنفس مومن يامونه بناحق كبيره امت يذكفر دلعنت مخصوص به کا فرال است دلیت شعری که اربالی ا قادیل باحادیث نبوی که ناطق اند با آنکه تبعض دايذا والإنت فاطمه واولا دفيضيو مغض وعداوت وام نت رمول في عليهم چرمیگویند- وال سبب کفروموجب لعن و خلود نارجهم است بلاشك وربب إن الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَعَنْهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَٱلْهُ خِرَةِ وَاعَدُّ لَهُ عَدُابًا مُعِينًا و بعضے ديكر كويند كه خاتمت في معلوم بيست شايد بعد از ارتكاب ال كفرومعصيت توبه كرده باشدو درنفس اخرتوب رفته باشد وميل امام محدغزالي دراحیارالعلوم بایس حکایت است و بعضي اذعلا رسلف واعلام امت مثرامام

مين رمول المد صلى المعير وسلم كالمحات بغض رکھنا اور آپ کو ایرا مہنچانا اور ات کی توبین کرنا ہے اور یہ باشک بنہ موجب كفرولعنت وخلود نارجنم ب التد كا فرمان ب كربش وه لوگ جوالنداور اک کے رمول کو ایزامہنچاتے ہیں اُن پر دنياد آخرت مي الند كي لعنت سهداورا كے واسطے وروناك عذاب ہے۔ اورض كتي بي كرامس كے خاتر كا حال معلوم نہیں تایدامل رنکاب کفرومصیت کے بعدامس نے توبہ کرلی ہوا درخانتہ اسکا توبرك حالت ميس بهوا بهوا ورامام محد غزالى كا احيار العلوم مي السي طرف ميلا يصاور عض علما رسلف واكامرين امت مثلاً امام احد بضبل اور ان جيسے دوسر جبيل القرر المركزام في اور ان جزى كم حفظ سنت و شربعت مي بهت مي زياده سخت بیں اپنی کتا ب میں ملعنے صالحین سے بزیر پرلعنت کرنانفل کیاہے اور تعض نے لعث کرنے سے منع کیاہے اوربض توقف كرتيب الحامل كال

احرمنبل وامثال او برصي لعنت كرده اندوابن جوزى كم كمال شدت وتصبير در حفظ منت و شریعیت دارد در کتا محرد لعن وي ازملف لقل كرده و بصف منع كرده اندو لعضيم متوقعت مانده اند وبالجله وي مبغوض رين مردم است روما وكار ا میکرال بے سعادت دریں امت کردہ بهيجكس نكرده وبعداز قبل امام حمين والم ا بل بیت کشکر به گخریب مدیمة مطهره وقبل اللي آل فرساده وبقيه از اصحاب وأيمين لأامر بقش كرقه وبعدا زنخريب مدينه منور امربه انهدام عرم مكم مطمه وقتل عبدالتين زبيركروه ومم وراتنك إي حالت از ونيارفته دمكراحمال توبر ورجوع اورا خداوندحق تعالى دِل إلى عَادِ وتامه مسلان بادا ازعجت وموالات وسے و اعوان وانصارف ومركه باابل بيت بو بربروه وبدانديشيده وحق ايشال يكال كرده وبالشال براه مجت وصدق عقيد عيت ونبوده نگاه دارد وماماه دوسا كالذاكد زمره مجان الشال محشور كرد اندو

نزدیک بزیرسے زیادہ مبغوض ہے اس تقی نے اس متیں وہ کام کئے کہ (تحميل لايمان صيف) كسى اورنے نہيں كئے۔ رمثلاً) امام بن

٠٠ ور دنيا و اخرت بردين وکيش ايشان رد مُنَّه وكرَمه وهوقري جيك، امين

کے قبل اور اہل مبت کی اہانٹ کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی تخریب کے لیے لشکر کا بجیجنا اورصحابه وتابعين كے قتل كاحكم كرنا اور مدينه منوره كى تخزيب كے بعد حرم مكر كو دھانے کاحکم دینا دغیره اور اسی اتنامیں وہ مرگیا۔ تو ایسے حال میں املی تو به و رجوع کا اتحال خداہی جان سکتاہے۔ حق تعالیٰ ہمارے اور تمام مسلانوں کے دِلوں کو اسکی اور اس کے دوستول اور مدد گاروں کی مجت و دوستی سے محفوظ رکھے اور میر استحصی نے اہل بیت بنوت سے بران کی ہو اور اُن کا بڑا جا یا ہواور اُن کا حق بامال کیا ہواور اُن میخی عقیدت ومحبت کی راہ نہ چلا ہو کی مجت سے بچائے اور اپنی حفاظت میں لکھے۔ الشر تعالى لينے كرم واحسان سے مم كواور بارے دوستوں كو قيامت كے دن اہل بیت بنوت کے سیے محبوں میں اٹھا ہے اور دنیا واخرت میں دین اسلام اور ان کے طريقة يرركه و وُهُو وَرَيْكِ عِجْدِ امين،

المام احدقسطلانی شارح مسیح بخاری رحمهٔ الشرعلیه فرملت اس

اورلعض على رفي يزيد يرلعنت كا اطلاق كيا ہے جيسا كه علام معدالدين نفيا زاني کا یزید برلعنت کرنانقل کیا گیا ہے اس يه كرجب أس مام مين كفتل كالكم ديا تصاده كافر بهوكيا تصااور فمهور علاراس منفق بر كرف المام كوقتل كيا اوس نے قن كاحكم ديا ادرج كم الكي المازت دى ور

وَقُدُ اَطُلُقَ بَعْضَهُمْ فِيمَا نَقَلَهُ الْهُ وَلَىٰ سَعْدُ الدِّينَ اللَّعْنَ عَلَىٰ يَزِيْدُ لِمَا اَتُ كُفُرِحِيْنَ اَمَنَ بِعَيْلِ الْحَدِينِ وَ الْعَقُولَ عَلَى جُوارِ اللَّعِنْ عَلَىٰ مَنْ قَسَلُهُ ا وَأُمَنَ بِهِ أَوْ اَجَازُهُ وَرَضِى بِهِ وَالْحَقَّ إِنَّ رَضًا يُزِيدُ بِفَتْلِ الْحَدَيْنِ وَ

اَسْتِبْنَارَهُ بِذَالِكَ وَاهَانَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنَّا تَوَاشَ مَعْنَاهُ وَالْهَ مَنْهُ الْمَا تَوَاشَ مَعْنَاهُ وَالْهُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهِ فَعَنَا فِي اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله المحالِي الله المحالة المح

جوان کے قبل پر راضی ہوا اسس رلعنت کا کرنا جائے ہے اور حق بات ہی ہے کہ یزید کا امام کے قبل پر راضی ہونا اور اس پرخوش ہونا اور اس پرخوش ہونا اور الل برخوش ہونا اور الل برخوش کی ماتھ ٹابٹ ہو توہین کرنا تواتر معنوی کے ساتھ ٹابٹ ہو چکا ہے اگر چر اسکی تفاصیل احاد ہیں بی ہم نہیں توقف کرتے اسکی شان ہی بلکہ ائس کے ایمان میں انٹرک لعنت ہواس پر اگر سے ایمان میں انٹرک لعنت ہواس پر اور اس کے دیتان میں انٹرک لعنت ہواس پر اور اس کے دیتان میں انٹرک لعنت ہواس پر اور اس کے دیتان میں انٹرک لعنت ہواس پر اور اس کے دیتان میں انٹرک لعنت ہواس پر اور اس کے دیتان میں انٹرک لعنت ہواس پر اور اس کے دیتان میں انٹرک لعنت ہواس پر اور اس کے دیتان کی در کی در دیتان کی در کی دیتان کی دیتان کی در ک

علامه امام جلال الدين سيوطي رحمة الله فرمات ين ١-

علام ابن يمير فرالت مين المثن وَمَنْ قَالَ اَنَّهُ اِمَامُ ابْنُ اللَّهُ الْمَامُ ابْنُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فنطنت كى بأك دورلينے يا تھ ميں لے لے وه فلفار راشدين مهريين ميس سينهين ما صرف لوكول بوهمران بوطنف سے انسان لل مدح وشائش نهیں ہوجا یا اور بذاس پر متعی اجروتواب بوجا با ہے مدح و تواب کے لائی تو دہ اکس وقت ہوتا ہے جکہ مدل و انصاف بحق وصداقت امر بالمعروف ، نهي عن المنكرا درجهاد اورصود دانشد كو قائم كمية اسى طرح ظلم وكذب امر بالمنكر منهي للعود عدود الشركومطل ورحقوق العباد كوضائع اورجهاد كوترك كرفي سيدانسان قابل مدو كرفت بوجا باسي جنا نخدامام احمدب سے بزید کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا السسے صدیث رفایت کی جلئے ؟ توا مخول فرمایا نبیں! ای پرمقام نہیں کیا یہ وہی تخص سيس بي حرف الراقع العرب الوكياء اوران فرزندنے کما کہ لوگ کھتے ہیں کہ ہم يزيدكو مجوب كتصفيري توامام صاحب وما كياكوني تخص من المجي خيرو تجلالي ہو وہ بزید کو مجوب رکھ سکتہے ؟ توان کے فرزندن كما يوات اس برلعنت كيول نيس

إِ عَلَيْهِ وَ تَعْدِيمُهُ فَلَيْسَ كُلَّ مَنْ تُولَّىٰ كَانَ مِنَ الْحَلْفَاءِ الْوَاشِيدِينَ وَ الْإِنْمَةِ الْهَدِينِ فَجُود الوَلَايَةِ عَلَى النَّاسِ لَا يُهدَحُ بِهَا الْإِنْانُ وَلَا يَسْتَجِقُ عَلَى ذُلِكُ النَّوَابِ وَ إِنَّهَا يَهُدُحُ وَثَيَابُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ يُعْعَلَدُ مِنْ الْعَدْلِ وَالصِّهُ والأمر بالمعروب والتعي عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْجِهَادِ وَاقَامَةِ المحدود كما يدم ويعاقب عَلَى مَا يَعْعَلُهُ مِن الظَّلُمِ وَ الكيدُب وَالْأَمْرِ بِا لَنُكُرِ وَالنَّهِي عَنِ المُعْرُونِ وَتَعْطِيلِ الْحُدُورِ نَضِيتُ الْمُعَوْقِ وَ تَعُطِيلُ الْجُهَارُ وَ قَدُ سِيلُ أَحْبُدُ بِنُ حَبْلِ عَنْ بَرِيدُ الْكُتِ عَنْدِ الْحَدِيثُ فَعَالَ لا اللهِ ولا كِرَامَهُ ٱلْيُنَ هُوَ۔ الَّذِي فَعَلَ بِأَهْلِ الْحَرَّةِ مَا فَعَلَ , وَقَالَ ابْنُهُ إِنَّ قُومًا يَعُولُونَ إِنَّاءُ إِيْرِيدُ ، فعالَ عَلَى عِبْ بِرَيْدُ الْحَدْدِ خير فعيل لرفلاً ذالاً ملعنه فعالمتى رأية كرتے ؛ فرايا كم في لين باب كركسي ير

ا أَمَاكُ يَلْعِنُ أَحِدًا ويَرِينُ ويملًا إِنْ مِي كُورِي ي

ف إ ابن يميكي اس روايك أخرى الفاظ كدامام احد بن بن وضي الدعن في ما الله عند في ما الله عند ال تم نے اپنے باپ کوسی برلعنت کرنے و مجھاہے کا یہ طلب نہیں کہ بزیر سمی لعنت نہیں۔ كزنته صفحات من كزرجكا ب كرامام الحرب ضبل نے قرآن كم سے يزيد برلعنت البت كى . غواص مجرِ حقيقت حضرت مولانا روم عليه رحمة القيوم فرملت بي ار ازبیرول طعنب زنی بربایزیدا واز در ونت ننگ می داردیزید

توباہرسے ایزید برطعنہ زنی کرا ہے اور تیرے باطن سے بزید کو بھی تیرم آتی ہے

علامه امام حافظ ابن كثير رهم الله فرمات ييس ١٠

اور بینک روایت کیا گیاہے کہ وہ یزید ہو تقاالات لبو دلعب ساته اور شرام بين اورگانا بجانا سننے ورف کار کھیلنے اور ہے رش لوكوك ركھنے اور چینے بجانے اور کتول کے رکھنے میں اور مینکوں والے دنیوں اور يجول در بندول كوابس مي الوائد من ا ور كوئى دن ايسامزېو تا تھا جيروه پتراس مخور نه بونا - اور بندوس کوزین شده کھورس يرسوار كرك دوراتا تها اور بندرول فح موس برسون كي توسال ركفتا تها اورايس رولون کے روں پر بھی اور کھوڑوں کی دور کوانا ا درجب كونى بندرمرجانًا تحقاتوا سكواس

وَقَدُ رُوِى اَنَّ يَزِيْدُ كَأَنَ قَدِ اشَهُ بَالْمُعَا ذِفِ وَشَرِبِ الْمُعَا وَالِغِنَا وَالْمُنِيدِ وَاتْخَاذِ الغِلْمَانِ وَالْعَيَانِ وَ الْكِلَابِ وَالبِّظَاجِ بَين الكَبَاشِ وَالدَبَابِ وَالقَوْدِ ومامِن يَوْمِ إِلَا يُصِبِحُ فِيتُهُ مخبودًا وَكَأَنَ لِيَنْدُ الْقِيسَ عَلَى فَرسٍ مُسرِجةٍ بِجَمَالٍ وَ يَسُوُقُ بِہ وَ يَلِبُسُ الْعِسَدَدَ فَلانِس الذَّمْبِ وَكُذَا لِكَ الغِلْمَان وَكَانَ يُسَابِقُ بَيْنَ الخيل وكأنَ إِذًا مَاتَ الِعَسَ دَخَرِنَ

عَلَيْهُ وَقِيلَ انَّ سَلَبُ مُوْتِمُ انَّهُ خَمَلُ فِي وَقِيلَ انَّ سَلَبُ مُوْتِمُ انَّهُ خَمَلُ فِي وَ خَمَلُ فِي فَعَلَ فِي فَعَلَ فَا فَكُمْ وَاعْتُهُ عَلَيْكَ فَعَضَتُهُ وَ ذَكَرُ وَاعْتُهُ غَمِيلًا فَالْمُ الْمُايِمُ وَالْمَالِي وَالْهَا يَهُ وَالْمَالِي وَالْهَا يَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

اسکوکاٹ لیا مورضین نے اس علاہ بھی اسکے قبائے بیان کئے ہیں۔ والٹراعلم،

مرف كاصدمه بوتا تعاد إوركماكيا ہے ك

امكى موت كالبب يه تفاكر السفى ايك ندر

كواتهايا بهواتها اوراسكولها تناكراك

تواعول نے جواب دیا۔

که وه پزید صحابہ میں سے نہیں تھا کیونکہ اسكى ولادت حضرت عثمان رمنى الشدتعالي کے زمان میں ہوئی ہے۔ رہا اس پرلعنت کونا تواس برسلف عين أمام الوحنيف امام ما ادرامام احذبن سلك دوسم كي قول بي ايك تصريح كحدماته ديعني اسكانام ليكر لعنت كرنا) دومراتلو كے كے ساتھ (لين في نام بيا شارة جيسا سُدامام ك قاتول الا وتعمنوں پرلعنت کرے الیکن بھارے نزدی ايك بى قول بىلىنى تصريح مذكر تلويح ادر كيون ربوجكه ده يزيد ويون كاشكار كهيلتا ادرزوس كهيلنا ادر بميشه بزاب بيا تقاجيا اس كانتعاريس أيك تراكب بارسيس

أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّعَابِيرِ كِانَّهُ وُلِد فِي المَامِ عَمَّاتَ رَضِي اللَّهُ تعاليُّ عَنهُ و أمسا قُولُ السَّلفِ فَفِيدَ لِكُلِّ وَاحدٍ منْ أَبِي حَنِيغَةً وَمَالِكٍ وَاحِدَ قَولَانِ تَصُرِجٌ وَتَلْوِجٌ وَلَكَا قُولُ وَ احدُ إِللَّهُ مِنْ عُرُونَ . التَّلُوجَ وَكُيْفَ لَا يَكُونُ كُذُ لِكُ وَمِوَالمَتَصِيَّدُ بِالْعَهْدِ ويُلاعِبُ بِالرَّدِ ومُد مِنْ الحَبِّ وَمن شَعُره فِي المُخَرِّبَ أَقُول لَصِحبِ خَمِّتِ الكَاسُ مُمَلِّمُ الْقُول لَصِحبِ خَمِّتِ الكَاسُ مُمَلِّمُ وَداعِي صَبِا بَاتِ الْهُولِي يَتَرَبُّم

خذ وابنُصِيب من نَعَيم وكُنَّدة مكل وإن طال المديم وكُتُب فَصلاً طُويلاً أَصْرِبناً عَن ذِكْرِهِ ثُمْ قُلْبَ الوَرَقَة وَ كُتُب ولُومهِ دت ببيًاض كأطلَعْتُ العِنَانُ وبسطتُ الكلام فى عناذى هذ االرجل يوة الحيوال مس

كرئم لينے ساتھيوں کتا ہوں جن کو دورِ جام وشرائ جمع كرديا اور عن كي كرمان ترم سے پیکار رہی ہیں کراپنی معتول ورلذوں كحصركو حاصل كولوكيونكم مرانسان تتم ميو جائے گا بواہ اس عرفتنی ہی طویل کیوں نے دامذا جسش كرناب كربوعمروقت بالمحسب آيكا) اوراس بوفقيدالداسي نيايكبي

فصل کھی ہے جس کے ذکر کوہم نے رطول کی وجرسے) چھوڑ دیا ہے۔ بھرانھوں نے ایک ورق بال ادر المها كه اگرامس میں مجھ اور بھی جگر ہوتی تو میں قلم كی باك و جسل جھور ویتا اور كافى تفصيل سے استخص (يزيد) كى رسوائياں تكھتا۔

ا مام ملاعلی قاری علیہ رحمۃ الباری حضرت امیر معاویہ رصنی التّدعنہ پرلعنت کمنے کے بارے میں فرماتے ہیں ،۔

فلأيجوز اصلا بخلاف يزبية و ابْن زيادٍ وَ امْتُالِهَا فَانَ بَعَضَ العُلَمَاءِ جَوِّزُ وِ الْعَنْهِمَا بُلُ الْأَمَامُ أحمدُ بن حنبلٍ قَال بكفرِ يَزيدَ لكن جَهورَ أَهُلِ السُّنِيرَ ﴾ بجُودُوكَ لَعْنَهُ خِيثَ لَـُم بثبت كفن ، عِند مم شح ثنغار ماله

اس مرکز جائز منیں ہے۔ ہاں یزیداوراین زباد اورانسي كيمنل دوسر الوكول يطائز ہے کیونکہ تعض علی رکوام نے ان و ونوں ہے لعنت كرنا جائز قرار ديا ب سبكرامام احمد بن نبل يزيد كے كفر كے قائل ہى بسكر جور الم سنت يرند برلعنت كرنا جائز بنيل محضة كيونكران كے نزديك السس كا كفرناب سيس بوا-

امام ربانی حضرت مجدد العن تانی دهمتر الشدعد فرملتے ہیں ار

یزید بے دولت ازاصحاب بیست در منجنی او کواسخن امریک کارست کارسے کو آل مبریخت کوده این بریخت کوده این بریخت کوده این بریخ کا فرزنگ ندکند و بیصنے از علی را بال سنت که درلعن او توقف کوده اند نه آگر از وُسے داختی اند مندا کر دو اند نه آگر از وُسے داختی اند منکر دوایت احتمال دیج ع و تو بر کرده اند۔

رکتوبات ترکیف صکافی او در مرح مقام پر فرملتے ہیں المدید والت از دره و فقدامت تی المؤید میں المدید والت از دره و فقدامت تی و در لعنت او بنا براص حردا بل بنت است کم شخص معین و اگرچه کا فرباشد مجویز لعنت نامی کرده اند مگر آگر بر تی معلوم کنند کرخم او برفر بروده کابی لهب الجهندی و احرات مدر الله و درسوله لعنه موالله فی یک دون الله و درسوله لعنه موالله فی یک دون الله و درسوله لعنه موالله فی الدنیا و الح خرة ،

ر کمتوبات تمریف صله کا مولانا عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں کہ ،۔ بعضے درشان وے براہ افراط و موالات دفتہ میگویند کہ جے بعداز انکہ باتھن ق

یزید بے دولت صحابہ کرام بی شنیں اس کوت برکی میں کو کلام ہے جو کام اس بخت کے بیں کو لکام ہے جو کام اس بخت کے بیں کو لُ کا فر فرنگی تھی نہ کریے گا کا فر فرنگی تھی نہ کریے گا کہ بعض علار اہل سنت جواسسے لعن میں تو کوتے بیل وہ اس راضی کی بیرک وہ اس راضی کی بیرک وہ اس راضی کو بیرک وہ اس راضی کی بیرک میں بیرک کے بیرک وہ اس راضی کی بیرک کی ب

یزید بدبخت زمرهٔ فاتقین سے ہے اسکی
العنت بیں توقف کرنا اہل سنت کے مقرده
قاعد کی بنائیہ کے انھول شخص معین ہا گر قاعد کی بنائیہ کے انھول شخص معین ہا گر کر بھینا چوکا فرہز لعنت کرنا جا کر نہیں کیا گر کر بھینا معلوم کرلیں کے اسکا خاتم کفر پر بہولہ جیسے کے
الجامب جینی اوراسی عورت ۔ مذاس کے وہ لائن لعنت نہیں بینک جولوگ اللہ اور اسس کے
رمول کو ایڈا دیتے ہیں ان پر دنیا اور احرب میں اللہ کی لعنت ہے۔

بعض لوگ بزید کے معلمے ہیں ہم اور افراط و دوستی کیتے ہیں کہ وہ تمام مسلانوں اتفاق

مصامير مقرربوا تها لهذا اسكي اطاعت امام صین پر واجب تھی لیسے لوگ بندھا ، کہ وہ امام حمین کے ہوتے ہوئے کیسے امير وسكتا تصااوراسي مارت برمسلانون كااتفاق كب موا عصحابه رام ك ايك جا اوران كي ولاد أسك طاعت خارج هي اور کچھ لوگ خفول نے اسک طاعت قبول كى جب المحول اس ك ثرابيك المالهاة بهوني زناكار بهونيا ورمحارم كاحلالحني والا ہونے کامعائز کیا تومدنیہ منور وای آگر ضلع بیعت کیا۔ اور بیض کہتے ہیں کہ اس نظاما م مین کے قبل کا حکم شیر و یکھا اور نه وه اس راصنی تھا اور نه وه آہے اورات كے اہل بت كے قتل كے بعد ول ہوا یہ سخن تھی باطل ہے۔علا مرتفیازانی شرح عقایدنسفید میں فرماتے ہیں (اگے شرح عقائدی وه عبارت ہے، جوگزشته صفحات یں گررشی ہے) اور بعض کمتے ہیں کہ امام حسیر کا قبل كناه كبيره به كفرنهيل ورلعنت تضوص بكفاره ايد لوكوں كى فطانت يرافوں

مسلانان اميرشد اطاعتش وابرامام حسين واجب شروندانستندكرف باوجردامام حسين امير شود اتفاق مسلانا ل كے شدر جماعتے از صجابہ و اولاد صحابہ خارج از اطاعت اوبودند وبرمن كرحلقه اطار او مگردن انداختندجوں عال اواز ترم خرو ترك صلوة وزنا واستحلال محارم معانيه كروند مدينه منوره بازآمرند وفلع بعت كروند وبعضے كويندكه وے القبل المام صين تكروه ونه بدال دا صنى بود ومر بعد ازفتل في وابل بيت وكستبشر شرو ايسخن نيز باطل است قال العلاسة التفتاذانى فى شرح العقائد النسفية والمحق الخ وبعض وكركو يذكروا حبين كناه كبيره است نه كفر ولعنظمو به گفارامت و نازم برفطانت ایتان استد كركفر كيسطرف خود ايدلت رمول العلين يِم مُره مي دارد قال الله تعالى إنَّ الَّذِينَ وة مو يؤذونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنْهِ مُراللَّهُ فِي الدُّنيَا وَالْاحْرِةِ وَاعْدُلْهُمْ عَذُابًامُهُمِّينًا. و بعضے ویکر گویند کرمال نماتم وے

ان كورنديم علم كركفرتو دومرى جيزب خود ایدلئے رسول القلین می تسرعلیہ و کم ا ، تتيجم وتمره ركفتي هيئة الندتعالي كا فرمان كرمبيتك جولوك الشدادراس رسول كوابذار بهنچاتے ہیں اُن پر دنیا واخرت میں اللہ کی لعنت سے اوران کے لیے ذلیل کوئے الا عذائب يبض كمت بس كراس في خات كا حال معلوم نبیں۔ ٹایداس نے کفرومعصیت ارتكام بعدتوب كرلى مواوراسكى آخرى سأسس توبه برنكلي بوراورامام غزال اخيار العلوم بيس اسى طرف ميلان سي اور تحفى مذرب كرمعاصى سے توب اور رہوع كا مرف اجمال ہی اخمال ہے ورنہ اس بسعادت إس است مي و كيوكيا ب وہ کسی نے راکیا ہوگا۔ امام صین کے قبل کے بعد اہل میت کی ایانت إور مدین منون كے خراب كرنے اور وياں كے دہنے الوں كوقتل كرف كے ليے لئكر كھينا اور اس افخر عرة من بين روز تك مسجد نبوى بياذا ن نمازرسی اور اس کے بعد اس شکرتے حم مرمعظم برج طمعاني كي اوراس مع كميسين

معنوم سبت شايدكم وسي بعداز ارتكاب اي كفرومعصيت توبه كرده باشد وتفسس انجر وسے برتوبر رفتہ باشد ومیل امام غزالی درجیا العلوم بايرطرف مت وتحفى بادكه احمال توبرو دجرع ازمعاصى اخلكے مست والا ال بيسعادت أبخه درس امت كره ميكس نذكروه باشدبعدازقتل امام صين الإنت ابل بيت لشكر به تخريب مدينه مطهره و قتل ابل آن فرستاد و در واقعهٔ حره تا سروزمجد نبوی بداذان و نماز ماند ومن بعد شکرشی بحرم مكرم مطركره وشهادت عبدالشران بير دريمع كه درعين عرم مكه واقع شد وجيحو مشاعل شغلے می داشت که مرد ایں جمال ا باك كرد وليرش معاديه برسرمنبرز تستى حال پررخود بیان کرد و الله اعلی بعا فى الضمائر و بعضے بيبا كانه بلعن آھي تجويزمي سازند ازسلف واعلام امت امام احد بن عنبل وامثال ایشاں بروے لعنت كرده اندوابن جوزى كما كالعصبيت در حفظ سنت وشريعت مي دارد دركاب بخودلعن ويرا ازسلف منقول كرده و علام مرم کے اندرعبراللہ بن زبر شہر دوئے (بزید)
اسی می کے مشاعل میں صروف تھا کہ برگیا
اوراسس جہان کو پاک کر گیا است کے وہے
معاویہ (اصغر) نے برسر منبراس کے وہے
احوال بیان کئے اور پر شعیدہ عالات کو
اکٹید ہی خوب جا نیا ہے اور بعض کھا کھلا
اس تھی پر لعنت کرنا جائز رکھتے ہیں بیف
اورا علام اثمت سے امام احد برضبل اور
افکامشل اور بزرگوں نے اسس پر لعنت کی

تفاذانی بمال جرین دخردسش بردی و بعضے براعوان وانصار فیے لعنت کا داند و بعضے تو قصن کا داند و بعضے المحام اللہ اللہ کرو و برلعن او کہ درعرف محقص یا دیا بیا برکو و و برلعن او کہ درعرف محقص برکفار گشتہ زبابی خو درا اکو دہ نہ باید کا محتوی برکفار گشتہ زبابی خو درا اکو دہ نہ باید کا محتوی برکفار گشتہ زبابی خو درا اکو دہ نہ باید کا محتوی برکفار گشتہ بربیخ خطر نیست ، فضلا عن بربط کا محتوی بربیخ خطر نیست ، فضلا عن بربط البلید ( مجموعة الفقا وی صن ا

بدان جوزی نے جو صفیاسنت و تغربیت میں بہت ہی زیادہ سخت ہیں اپنی کتاب میں نیر بر است کونا سلف سے نویر پر لعنت کونا سلف سے نقل کیا ہے اور علامر تفازانی نے کمال جوش وخروشس سے بزیر اور اس کے انصار واعوان پر لعنت کی ہے اور بیش نے توقف کیا ہے اور سکوت کی راہ اختیا دکی ہے اور سلامتی کا طریقہ یہ ہے کہ اسس شقی کو مغفرت اور ترجم کے ساتھ مرگز یا و نذکر ناچا ہیئے اور نہ ہی اسس پر لعنت کر کے جو کہ عوف میں کفار کے ساتھ مختص ہے یا و نذکر ناچا ہیئے اور نہ ہی اسس کے کہ اسس کی کہ اسس کا کفر منصر جے زبان کو آبودہ کرنا چا ہیئے جیسا کہ اہیں لیمین کے لعن سے باوج و اسس کے کہ اسس کا کفر منصر جے زبان روکنے میں کوئی خطرہ نہیں ۔ فضلا عن بزید البلید یہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہوی رحمۃ الشرعدی فرماتے ہیں ،۔

بس انگار کیا امام سین عبرالسلام نے برزبری بعیت سے کیونکہ وہ فاسق ترابی برزبری بعیت سے کیونکہ وہ فاسق ترابی اور امام سین مکرتشریت کرتشریت کے گئے ۔

قَامِتُنعَ الْحَدِينَ عَلَيْدِ السَّلَامُ مِنْ الْحَدِينَ عَلَيْدِ السَّلَامُ مِنْ الْحَدِينَ الْمِنْ اللَّحْدِ اللَّحْدِ اللَّحْدِ اللَّحْدِ اللَّحْدِ اللَّحْدِ اللَّحْدِ اللَّحْدِ اللَّحْدِ اللَّحْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

ادر سی شاہ صاحب لینے فنا دی میں ایک سوال کے جواب میں فواتے ہیں۔ سنوال : پزیر برلعن کرنے کے بارے میں بعض سے توقف منقول ہے تواسس بارہ میں تحقیق کیا ہے ؟

جواب: اوراكس كمين كريزيد برلعن كرناچا جيئے يا نيين توقف اكس وج سے ہے کہ وایات متعارضہ ومتخالفہ پزید ملید کے بارہ میں شہادت تصرت امام سین علىالسلام من وارد بوتى من جنا لخ تعض روايات مع مفهوم بوناب كرحفرت امام عدرالتلام کی شهادت پر بزیر ملید راصنی موا اور اتب کی شهادت سے خوش موا اور المس نے اہلِ بیت اور خاندان رمول الشھستی الشرعلیہ وسلم کی ایا نت کی۔ توج علی کے نزدیک یہ ثابت ہوا کہ یہ روایات مربط میں توان علاسنے یزید بلید پرلعن کیا۔ یخا پنجه احد بن عبل اور کیا مراسی جو فقهائے تا فعیہ سے ہوئے ہیں اور دیگر علی رکتیر نے بزیر بلید برلعن کیاہے اور بعضے روایات سے مفوم ہوتا ہے کہ بزید کو شہاد ت سے امام علیالسلام کے رہے تھا اور شہادت کی وجسے پزیدنے ابن زیاد اور اسسے اعوان پرعتاب کیا اور پزید کو اسس کام سے ندامت ہوئی کہ اس کے نائب کے الم تقسے يه واقعه و قوع من ايا توجن علمار كے نزديك يه ثابت بواكه يه روايات مزع بين توان علمار نے يزيد كے لعن منع كيا بينا يخ جرد الاملام امام غزالى عليه الرحمة اور ديكرعلمار شافعيداور اكثرعلما رحنفيه نعين يدكيلعن مصمنع كيا ب اوبعض على كے نزديك ثابت ہواكر دونوں طرح كے دايات بيں تعارض بين اور كوني اى وج ثابت مذ ہوئی کر اکس کے اعتبارسے ایک جانب کی روایات کو ترجے ہوسکے توان علمار نے احتیاطًا اس سئر میں توقف کیا اورجب روایات میں تعارض ہونے اور کوئی وجرکسی روایت کی ترجیح کے لیے نر ہو توعلار پر سی واجب ہے لین کم دینے ين توقف كرنا واجب ہے اور امام ابو حنیفہ كامیں قول ہے۔ البتہ شمر و ابن زیاد ہے۔ يرلعن كرناقطعى طور برجائز ب اكس واسطے كرقطعى طور بر ثابت ہے كر ثمرو ابن ياد شہادت پر حضرت امام حمین علیدالسلام کے راحنی تھے اور آپ کی شہادت سے وہ دونوں فوٹس ہوئے اور اکس بارہ میں روایات میں تعارض نہیں اس لیے شمرو ابن زیاد پرلین کرنے میں علار سے کسی نے توقعت نہیں کیا بلکہ بالاتفاق سب علائے نزدیک قطعی طور پرتابت ہے کہ تم و ابن زیاد برنهاد پر لعن کرنا جب اُر ہے (فأوى عزيزى اردو صاهم)

میی شاه صاحب دوسری عبر فرماتیی ۱-

ابل ببت كى عبت فرانض ا يمان سے تب يه لوازم منت اور محبت ابل ببت سے ہے کہ مردان علیداللعنہ کو بڑا کمنا چاہئے اور اکس سے دل بزار رہنا چاہئے۔ على الخصوص الس نے نمایت برسلول حضرت امام حمین اور اہل بیت کے ساتھ کی ادر کامل علادت ان حفرات سے رکھنا تھا اس خیال سے اس شیطان سے نہایت بى بزادر بنا چلېئے (فادى عزيزى اردو صلع)

حضرت بوعلی شاه قلند بانی بی رحمة السمعلید ابنی متنوی شریف می فرات بی م بهر ونسياآل يزير ناخلف دين خود كرده برائے اوتلف اسس نالائق ناخلف يزيدنيه دنيا كى خاطرلين دين كوبربادكيا إ زال دنیا چول در آمد درنگاح کرد برخود خون آل شرمیاح جب مگاردنیا کی بڑھیا اس کے نکاح میں آئی تو اس نے ظرگونٹہ رمول سے میں کے خون کولینے اور مباح کرایا دمتنوی صلت

خاتمة المحقين عمدة المدتقين مفتى بغداد العلامة إبي الفضل شهاب الدينا محرد الرسی بغدادی رجم الدعلیہ یزید طبیر کے بارے می فرماتے ،-

وَأَنَا أَقُولُ الَّذِي يَعْلِبُ عَلَى ظَيِّى الدرس كُمَّا مون ومرس كُمَّا مون ومرس كُمَّان

يرغالب ہے كروه خبيث نى ياكمسى الترعليه وسلم كى دمالت كى تصديق كمنے دالانهيس تهاربيتك اس كالجموع عمل ج اس الله تعال اور اس ومول صلى الله عليه وسلم كے وم ياك كے دينے والوں كے ملت كيا اورنبي باكستل لله عليه وسلم كي طيب طام عترت لعنی اولاد کے ماتھ ان کی ند ادر ایک دفات کے بعدم کھ زوا رکھا ادر جو کھھ اس سے ذلت امیر افعال در ہوئے ہیں یہ زیادہ ولالت کرنے والے يں اسی عدم تصديق پر اس تضريح عمل سے کرس نے قران پاک کے دراق کو كاست مى مصنكاك اورنس مركمان بى كرياكه اسس كاحال اس وقت كيدالقار مسلمانول يرمخني تحقا لليكن ومغلوص قهور تعے اور ان کے لیے موائے عبر کے اور كولى جارة كار زتها وكيقضى اللهامرا كَانَ مَفْعُولًا ، تاكرتقرير الى يورى بوكر رہے اور اگرتیکم کرایاجائے کردہ بیت مسلان تھا تودہ ایسا مبلان تھاکہ اس

أَنَّ الْجِينَ لَم يَكُنُّ مُصدِّ قَسًا بِرِسَالَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَانْ مَجْسُوعَ مَا فَعَلَ مَعَ الْمُلِ جَرِم اللهِ تَعَالَىٰ وَاهْلِ حَرِمِ نَبِيَّهِ عَلَيْهِ الصلوة والسَّارُم وَعِيْتَيْ الطِّينِينَ الطَّاصِرِينَ فِي الْحَيَاةِ وَلَعِنَدُ الْسَاتِ وَمَا صَدَى مِنهِنِ المَنْعَاذِي ليسَ بِاصْعَفِ دَلَالَةً على عَدم تَصد يُقِد مِن القاء وَ رَقَيْهِ مِنَ الْمُعْفِى النَّرِيفِ فِي قَدْرِ وَلَا أَظُنَّ أَنَّ أَمْسَهُ كَانَ خَا فِياً عَلَى الجِلْةِ المُسلِبِينَ إِذْ ذَاكَ وَلَحِن ڪَا نوا معلوبين مقهورين لع يَسَعُهُ مُوالًا الصَّابَر ليقضى اللهُ أمرًا كأت مُعْولًا وَلُوسَلِمِ الْعُنِينَ كَا لَتَ مُسْلِماً فَهُوَ مسلِمٌ جَمعَ مِنَ ٱلكَبَائِرُ مَا لَا يُحِبُطُ بِهِ نِطَاقُ البَبَان وَ أَنَا ٱذْهَبُ إِلَىٰ جَوادِ

لينے ليے اتنے كبيرہ كن وجمع كريے تھے كم

احاط بانسے باہریں ادرمیرے زدیک

يزير صيبے تحص معين پر لعنت كرنا جائز: و

ورست سے اگرچدائ صیاکونی فاستی بھی

متصورتهیں ہوسکتا۔ اورظام میں ہے کہ

اس نے توبہ میں کی اسکی توبہ کا احال ک

کے ایمان کے اخال سے بھی کم ورہے۔

بزيد كے ساتھ ابن زیاد ۔ ابن سعد ۔ اور

اس جاعت كويجي لائق وشامل كياسك

بس الشرع وصل كي نعنت موان سب براور

انكاعان وانصار براورانك كوه براور

جو بھی انکی طرف مائل ہو قیامت تک اور

لَعَنِ مِشْلِهِ عَلَى التَّعَيِّن وَ لُولَمُ يتَصُوَّد ان كَيكُونَ لُسَجُ مِسْلُ مِنْ الْفَاسِقِينَ وَالظَّاهِ مُ النَّهُ لَعُ بَيْتُ وَ احْتِمَالُ تَوْسَيْهِمِ اصْعَفُ مِنْ إِيْمَانِهِ وَيُلْحَقُ بِهِ ابْنُ زبادٍ وَ ابْنُ سَعَدٍ وَجَمَاعَةُ فلعنت اللهِ عن وحب ل على اجمعين وعلى انصام و أعوا بهد و شيتهد و من مال إليهم الخب يَعِم الدِّين مَا دَمَعَتْ عَينَ عَلى ابِي عَيدِ اللهِ الحسين -

وَاللَّهِ الَّذِى فَلَقَ الْحِبَّدُ وَسُرَءَ السُّمة إنَّه لعِهد النَّبي صَلَّے الله عَلَيْدُ وَسُلِّمُ إِلَى أَنْ لَا يَحِتْبِنِي الامومن ولا ينغضني الا

اجد، تذی - نبانی معم اس کے بعد فرماتے ہیں ا۔ فياليت شعرى ما دا تقول في يَزِيْدَ الطِرِيْدِ كَانَ يَحِبُ عَلِيًا كُمْ الله تعالى صجهة أمركان يبغضنه وَلَا أَظُنْكُ رِفِي مِرْيَةٍ مِنْ ٱنَّهُ عَلِيْهِ اللُّعْنَةُ كَانَ يَبْعَضُهُ رَجْ الله تُعالىٰ عَنهُ استُد البغضِ وَكَذا يبغض وكدك بير المحسن والمحسين على جَدِّهِا وَأَبِيَهِمَا وَعَلَيْهُمَا الصَّلَىٰ أَوَ السَّلامُ كَمَا تَدُلُّ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الآثارالموايرة منى وَجِينِيْدٍ لَاجِالِكُ عَن الْقُولِ بِانَ اللَّهِين كَانَ مُنَافِعًا وَعِهِان إِي

تمركفريزيد ومن معربهاانم

الله عَلِيهِ م وَانتَصِبَى العَدادةَ الِ

قسم بالس أت ك وليفكو يطادكر درخت بيداكرتاب ادرادى كوظام وماتا ہے مجھ سے بی ارم صلی الله علیہ و کم کا یہ عدب د بھے جت نیں معامر موئن اور مجھ سے منفس میں رکھے گا کر منافق۔

الے مخاطب تو کیا کے گارزیدم دور بارسے میں کیاوہ (حضرت)علی کرم الند وجرس مجتت ركقها تحايا بغض بئي مگان کرتا ہوں کر تو اس میں ٹاک وبٹر مرص کا وہ پر بدعلی اللعم صربت علی کے ماته مخت بغض وعدادت ركهما تحااد اسی طرح ان کے دونوں بیٹوں حسن و حنین کے ساتھ بھی بغض دعدادت کھنا تحاجيسا كمعنى عوريراها ديث مواره اس پر دلالت کرتی بس تو پھر تیرے لیے ضروری ہے یہ کمنا کہ وہ لعین منافق تھا

حضرت علامه قاضى تنار الله يانى بى رحمة الله عليه فرمات بى ١-يزيداور الس كے ماتھوں نے اس كالفركياج التدني أن يركى عنى اور بني

صلى الشرعليه وهم كآل كي عداوت مين كحرف ہو كئے اور انھوں نے حضرت میں وضى الندعة كوظلم مصتهبدكيا اوريز بدني دين محد صلى القد عليه وسلم كرما تق كفركيا يهان تك كواس حضرت حمين رضى لند عزكے قتل محے وقت براتعار کے کہا ہی میرے بزرگ کہ وہ میرابدلہ لینا دیکھ لين آلِ محداور بني إلىم سع" اور آخري شعریہ ہے" کی جنرب کی اولاد میں سے نہیں ہوں گا اگرئیں احمد کی اولادسے برار د اول جر کھ انھوں نے کیا "انیزاک نے شراب کو صلال کیا اور متراہے بارے مِن اللَّ يا شعارين " شراب عزاز الي برتن میں ہے جو کومٹل جاندی کے ہے اور انگورکی شاخ انگوروں کے ساتھ لدی ہوئی ہے جو کومٹل متارس کے ہیں انگور کی بیل ك كران أفات برج كے قائم مقام اس فقاب ریزاب کامشرق ساقی کا ماتھ الماور (تراب) کے غروب ہونکی جگر مرامنہ ہے۔ بس اگریہ تراب دین احدیں ایک

النِّي صَلَّ الله عَلْمَ وَسَلَّم و تتلوا حُينًا رَضِيَ الله عَنه ظُلْمًا وكَغُرًّا يُريدُ بدِينِ عَسَمد صَلَّ الله عَليد وَسلَّم حتى الْسَدُ الْبِيَانَاجِينَ قتل حسينًا رَضِ الله عَنه مُضَى البِن اشكاخى يكظرون انتقامي بال محسّد و بنى هاشم و اخر الكبيات ــ وَ لَسْتُ مِنْ جِنْدِبِ الْ لَمِ التقِيم، من بني احمد مَاكَان فعل و ايضا احل الخنرُ وقال ٥ مُدام كنزِ فى اناء كغِضَة و سَاقِ كبه مع مُدام كَجُور وشمسُد كرم برجها تعرفا و مشرقها الساتى ومغربها فكبى فكان عثمت يوما على دينِ احد فخذها على دينِ الميس بن مريم - تعنيم فلمرى ما ون حوام ہوئی ہے تو اے مخطب! تو اسکومیح ابن مرم کے دین پر سے لے سے خطال مجھ۔

اورمیی قاضی صاحب اینے مکتوبات میں فرماتے ہیں ،۔

غرضيك يزيدكاكفرمعتبردوايت سے تابت سے الرح لعنت مي دوه تحق لعنت سے اگر جو لعنت كرنے لعنت مي اگر جو لعنت كرنے بي وي فائده نبيس ہے ليكن الحب كا في الله والبغض في الله اسس كا مقتضى بير وي مقتضى بير وي

غرضير كفربريزيداز وايت معتره تابت مى شودى اوستى كن است اگرچه در نعن فقتن فائده نيست نيكن الحب فى الله والبعض فى الله مقتضى انست ر والشراعلم، ( مكتوبات صسلام)

اعلیٰ صنرت امام اہلِ سنت مولانا شاہ احد رضا خال صاحب بربیوی دحمۃ النّدعلیہ فرمائے ہیں ہ۔

"اس طائفہ تا انفہ خصوصًا اُن کے بیشوا کا حال میں یہ یہ بید ما علیہ ہے کہ متحالی سے اس کی کفیر سے سکوت برند کیا۔ ای یزید مربد ادر ان کے امام عنید میں آنا فرق ہے کہ اس خبیت سے کلم وفسق متوا تر گر کفر متوا تر نہیں اور ان حضرت سے بیب فرق ہے کہ اس خبیت سے کلم وفسق متوا تر گر کفر متوا تر نہیں اور ان حضرت سے بیب کھات کفراعلی ورجۂ توا تر بر ہیں " (الکو کہتہ الشہا بیہ صنالے)

دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ا-

'وکریزیرکواگرکونی کافر کے توہم منع نہیں کریں گے اورخود نہ کمیں گے ''والمعفظ میں ) تیسرے مقام پر فرملتے ہیں ،۔

رو ادس ضبیت ریزید بند سیم بن عقیم ی کو بدید کیدند ید بھیج کرسترہ سو جہاجر و انصار و تابعین کبار کوشہید کوایا اور اہل مدینہ تو طا اور قتل اور آنواع مصائب میں مبتلا رہے اور فوج اشقیا رینے مبعدا قدس میں گھوڑے ہاند سے اور کو و ہاں نماز مذیر سے اور فوج اشقیا رینے مبعدا قدس میں گھوڑے ہاند سے اور کسی کو و ہاں نماز مذیر سے اور کھوٹ وی ۔ اہلے م م مے یزید کی غلامی پر بجربیعت کی کہ جانب یہ جہا ہے آلاد کوئے جہارہ ول کے گھری بربعیت کوتا ہوں اسے شہید کرتے بجب د مول الشمقی اللہ تعالی علیہ و کرم کے گھری بے حرمتی کرہے خار نہ خدا پر جلے ۔ داہ میں می م بن عقید مرکب ا

صین بن نمیرنے مع فرج کثیر مکر میں پہنچ کر بیت اللہ کو جلا دیا اور وہاں کے رہنے ہائو پر طرح طرح کا ظلم وستم کیا '' (احسن الوعار صلاہ) چوتھے مقام پر فرماتے ہیں :-

مسئله ، کیافرماتے ہی علائے اہل سنت اسمئریں کہ از رہنے فرمان اللہ و ربول پزیر بختا جائے گایا نہیں ؟

الجواب، یزید بیدکے بارسے بیں انمہ اہم سنت کے بین قول ہیں۔ امام احمد وغیرہ اکابر اسے کا فرجائے ہیں تو مرگز نخشش نہ ہوگی ۔ اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کھتے ہیں نواسس پرکتنا ہی عذاب ہو بالآخر نخشش ضرور ہوگی ۔ اور ہارسے امام سکوت فرماتے ہیں کو سم ندمسلمان کمیس مذکا فرلدا بہاں بھی سکوت کریں گے ۔ والشد تعالیٰ اعلم (احکام نثر بیعت صفی یا بی بی مقام پر فرماتے ہیں ،۔

سیوال ! کیا فرماتے ہیں علمار کرام ومفتیان عظام اسس مسلم میں کو بعض لوگ کہتے میں کہ یزید فاسق فاجر نہ تھا اسس کو بڑا نہ کہا جائے اور سیند نا امام صین رصی اللہ ملے عند کو اسس کے وہاں نہ جانا چاہیئے تھا کیوں گئے اور یہ ملکی جنگ تھی۔

المجواب، يزيد بليدعليه ما يستحقه من العزيز المهجيد قطعًا يقينًا باجاع الم منت فاسق فاج وجرى على الكبائر تحفا واسس قدر برائم الليسنت كا اطباق واتفاق سبت مرف اسس كة تكفير ولعن عيم اختلاف فرايا - امام احد بن عنبل وضى الشرعة اوران كراتباع وموافقين اسع كا فركمة اور تبخصيص اسس پرلعن كرت بين اوراس آيئ كريم سه السس پرلعن كرت بين اوراس آيئ مريم سه السس پرلعن كرت بين اوراس آيئ مريم سه السر برند لات بين فيه لُ عَسَيْتُ وَانْ تَوَلِّيْتُ مُو اَنْ تُولِيْتُ وَا فَى الْهُ وَالْ اللهُ الل

تك نبيس كريز بدينے والى ملك بوكر زمين ميں فساد بھيلايا حرمن طنيين و خود كعبر معظرو روصنه طيبه ك سخت بعظمتيال كين مجد كرم من كهورك باندهان كى بيدا دربتاب منبراطهريه يؤسية تين دن مبحد نبي صلى الله تعالى عليه وسلم بصا ذان و غاز ريي مكرو مدين وجمازيس مزاد ومعابه وتابعين بياكناه شهيدكئ كعبم عظم برتيم بهينك علاف تمرليف كارا اورجلايا مدينه طيبركي كدائن بإرسائيس تين شانه روز اليف خبيت لشكر برحلال كوين رمول الشرصتى الشرعليه ومتم كے عبر بارسے كوتين دان بے آت و داند ركھ كرمع بمراہيوں كے يبغظم سے بايا ذبح كيا يمصطفے متى الله تعالى عليه وسلم كے كودكے يالے بوتے بن ازيں بربعد شهادت گھوڑے دوڑ لئے گئے کہ تمام استخوان مبارک جور ہوگئے بمرانور کہ عمری الشدتعال وسلم كابومه كاه تصاكاك كرنيزه برجرمهايا اورمنزلول بجرايا حرم محترم مخدرا معنکوئے رسالت قید کئے گئے۔ اور بے م می کے ماتھ الس خبیث کے درباری لائے كئے المس سے بڑھ كر قطع رهم اور زمين ميں فسادكيا ہوگا ملعون ہے وہ جوان ملعون حركا كونسق وفجور مذ جاند . قرآن كريم مي صراحة اس ير لَعَنَهُ هُواللَّهُ فرمايا . لهذا امام احداور ال كے موافقین السس پرلعنت فرماتے ہیں اور ہمارے امام اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ لعن و يمفيرس احتياطا سكوت كرامس سے فبق دفجو رمتوا تربی گفرمتوا ترنبیس اور بحال احجال نسبت كبيره مجمى جائز نهيس مذكه كلفير - اورامثال دعيدات مشروط بعدم توبهي لقوله تعاظ فسُوفَ يَلْقُونَ عَيْا إِلَا مَنْ مَابَ اور توب تادم عزع ومقبول سے ادر اس کے عدم پرج م نهيس اوربيي الوط واسلم ب مراكس كفنت وفجور سے انكار كرنا اور امام مظوم وإلزام ر کفناضروریات مذہبب اہلِ سنت کے خلاف ہے اور صندالت وبددین صاف ہے بکہ امضافا يراس فلي متصورتين برجب يرجب يدعالم ملى الدتعال عليه و في كالتمه بواي "سَيَعْكُمُ الَّذِينَ ظُلُمُوا أَي مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُ مِنْقَلِبُ مِنْ مُرُود اور ابل منت كاعدوعنود ب- اليه كمراه بددين مع منومها في كى تكايت بدوي

اع فان تربعیت صراح

صدرالتربيد مضرت مولانا المجد على صاحب رحمة الندعايم التي ار

یزید بہید فاسق فاج مرتکب کہا کرتھا۔ معاذاللہ اسس سے ریحانہ رسول سی اللہ علیہ و تم سید نا امام میں رضی اللہ عذہ سے کیا نبیت، آجکل جوبعض گراہ کتے ہیں کہ ہمداُن کے مقابر میں کیا دخل ہے۔ ہمارے وہ بھی شہزاد سے وہ بھی شہزاد سے ۔ ایسا نکنے والا مروود خارجی، ناحبی، مستی جہتے ۔ ہاں یزید کو کا فر کھنے اور اسس پرلعنت کرنے میں طابر اللہ منت کے تین قول ہیں اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ کا مسک سکوت لین ہم سے فاستی فاج کہنے کے موالہ کا فرکمیں یہ مسلمان۔ وہمار شریعت صدی

اسس سلسلے میں مولوی افرون علی صلحب مخفائوی کا ایک فتولی طاحظ ہو۔
مسوال ، امام سین رضی اللہ عذکی شہادت محض تقلید اللہ بید حضرات اہلِ سنّت
واکجا عت مانتے ہیں یا اسس پرکوئی دلیل شرعی نہیں ہے اور محض شیعوں کی تقلید سے
یہ بات مانی جاتی ہے کیونکو صرف جان دینا شہادت نہیں بلکہ جان دینا واسطے اعلام
کار اللّہ کے شہادت ہے رکھا قال عکید الصّلیٰ یُ والسّد م مَن قالَ فِی سَبیلِ اللّهِ
لتکُون کَلمَتُ اللّه هِیَ العُلیا) اور کر بلکے معرکہ میں یہ بات کھاں یائی جاتی ہوائی۔
توصرف یہ بات تھی کہ یزید کے لئکرنے کھی ہزید یہ جا با کہ آپ یزید کی معانت میں افل

مروبات اوريديوباد شاو وقت سيم كريم إلى مراه مين ني يزيدكو باد شاه وقتين تسليم كيا اور صاف الكار كركے بير فرمايا رماعندي لهذا جواب كرالى عورت مي ينيد كے تشكر اگرىياست سے كام نہ ليتے توكيا كرتے . كيونكر اسلام ميں ہى توبياس احكام موجوديس اورمياست كااقتضاتوسى ب كرجوكونى بادشاه وقتى كى سلطنت سے انكار كرك اور باوتناه كالمرمقابل بننا چلب تواكس كومار والورجنا يخصى حريته مين تقريباً انهين الفاظ ك صريت سهدر اذا إجتمع امركم احد تعجاء الأخريدعي الاص فاضربواعنقه اليني جبكه ام سلطنت كسي ايك يرجمع مو اورسلطنت كي باككسي ايك كے تبصنہ میں آوسے اور اسس كے بعد كوئى دو مراشخص ترمقابل بنا جاہے تواسكى كۈن مادور اورائس مي تنگ نهيس كم احكام تربيت عام بي - ابل بيت وغيره مب الس ميں يكمان شامل بي بيس اگريزيد كے لشكرنے اس حدیث يوعل كيا اور امام حيون بوائے مترمقابل بناجلت تص توانهون نے کیا ہے کیا جکو امام جمین کامنظر سے اسی خیال ہر كے تھے كر تخت تصیب ہو گا با وجود مكر ابن عباس دغیرہ تجربه كار صحابہ كرام ان كومنع كمتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اہل کو فہ کے خطوط پر نہ اعمّاد کیجئے مگرامام حبین نے نہیں مانا اور أبل كوفر نے جومتعدد خطوط ان كو لکھے تھے كہ اتب آئے جب آپ تشریف لائیں گے تو ہم سب تمهارے ساتھ ہوجائیں گے اور بزیریوں کو نکال کر ایس کو تخت پر بھائیں گئے چنا پخرات نے اُن کے خطوط پر مجروما کیا الا گئے مگر اہل کوفرنے وفائیس کی الاکئے ما تھ منہیں دیا اور اسس لیے رکو فی لاہو فی مشہور ہوا۔ چونکریزیدیوں کو خبر لکی کہ امام مین بمارے مرمقابل بنے کے لیے آئے۔ اس لیے انھوں نے یہ جالاکی کی کہ آپ کو کوفیں آنے ہی نیس دیا بلکہ راہ میں اور فراط کے اس پار آپ کو روک دیا۔ طرح طرح کی کوش كى كرامام صين يزيدكو باد شاه وقت سيم كرس اور قتال كى نوبت نبيس كمئ يائى بذكيا اور تم مم كى تكالىف دى تاكه امام صاحب كسى طرح مان جائيس اور قبال كاموقع درميان

میں مذہرے جب یزیدی مجبور ہوئے تو انھوں نے عملاً بالحدیث المذکورسیاست سے کام لیا. پس شهادت کیون بونی اور بر بھی نہیں کہا جاتا کہ بزید کو باد شاہ تسلیم کرنا ناجاز تھا۔ اسس لیے امام حمین نے سیم میں کیا۔ اور جان دے دی۔ کیونکریزیر کو مبت سے صحابہ كرام نے بادشاہ وقت مان لیا تھا اور ان میں سے بہت ایسے بھی تھے جو مرتب میں مجلم قران الام صين سے بڑے تھے رقال الله تعالىٰ كا يُستنوى مِنكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْجِ وَقَاتُل اُولِيْكَ اعْظَمُ دَرجَةً مِنَ الَّذِيْنَ انْفَقُوا مِنْ بَعُدُوقَاتِلُوا الْعِي فتحسي قبل خفون في جهاد مال وتفسى كياسيدان كام تبربهت براسيدان لوكول سے جنوں نے بعد سے مرکے جماد مالی ولفسی کئے ہیں اور اسس میں تک نہیں کہ امام حمین و نیزاما محسن نے مزجماد مالی اور مزلفسی قبال سے مکر کئے کیونکریہ دونوں صزات توقبل فتح مكركم بن بي تھے بيس وہ اصحاب كرام جنوں نے قبل فتح مكر كے جماد مالى و تفسی کے ہیں جگم قرآن مرتب میں بڑے ہوئے اور اسس میں کوئی فٹ نہیں کا ن حرا صحابيس سے بست سے يزيد كى منطنت ميں شامل تھے اور اسس كوبادشاہ وقت مسليم كرايا تها السس ليديد كمناهى غيرممكن سي كريز يدكو بادشاه وقت ما نناكناه كبيره تهاال الس صربت ر ( لا طاعة للخلوق في مَعْصِينة الخالق) الام مين في عمل كما اورن دے دی کیونکر اگرایسامانا جائے گا توان صحابہ پرفس کا الزام عامد ہوگاجس کو کوئی منى كمه نبيل مكتاب كيب معلوم بهواكمه يزيدكو بإد شاه وقت تسليم كرنا كناه مذ تفاكيونكم يزيد دوحالتون سے خالی نہیں۔ یا تو فامق سمان مانا جلئے گایا کا فرمانا جلئے گا۔ اگر کافریمی ما ناجلت كاتو كا فركى اطاعت بهى فى غير معصية در وقت مجبورى جائزنسد رقال الله تعالى لا يَتْجِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُولِيًاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُنْ يَفْعَلَ ذَلِكُ فَلْيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْحٌ إِلا أَنْ تَتَعُوا مِنْهُمْ تُقَدًّى اور السي مِن كُولَى تُكُيْمِي كرواقعة كربلامي يزيد كمي فلبركود كالموطروري كمنافيح سيدكه امام صين كواكس ايت

برعمل كرنا صرورجائز متفاعمرا نفول نے كيوں عمل منيں كيا۔ يه دوسرى بات ہے كدان كان مين واردب رسيّد الشبابِ أَهْلِ الْجَنّة )كيوكراكس ساورشها دت سے كوئى تعلق نہیں۔ اور برحد بیٹ بھی یہ تقدیر صحت کے بطور عوم کے قابل نہیں کیو کو صحابہ کوام می سے بهت سے شباب موں گے جو دمن انفق مِن قبلِ الْفَتْح وَقَاتُل) میں داخل ہی ہی ان کا مرتبرلینیا حسین سے بڑا ہے اور یہ بھی نہیں کہ شہادت پر اجھاع ہے کیوکر اجاع كے ليے اسند دركارسے دواين هى يہ البتہ مكن ہے كہ كما جائے كہ امام حبين سے علطی اجتها دی مونی اس لیے انھوں نے جان دسے دی مگر اکس میں میرا کلام نہیں کلام تواکس میں ہے کہ ہم لوگ کس دلیل کی بناپر ان کو شہید تمجھیں گے۔ کیونکہ مجتهد كي منطى عرف ان كے حق ميں كام آنے والى ہے كہ كم ازكم ايك اجراك كوملار عیروں کے لیے جبت نہیں ہوسکتی فقط جناب کی عادت متربعہ میں کے عزورجاب دیتے ہی مگر ندمعلوم کس وجہسے مجھے جواب نہیں دیتے ہی برحال ملتمس ہول کہ جواب سے ادشاد فرمائے جواب تفصیل ہوتا کہ دوبارہ تکلیف دہی کی نوبسے نہ

جول ب - یزید فاسق تھا اور فاسق کی ولایت مختلف فیر ہے ۔ دو سر بے مناز سمھا حصارت امام نے ناجا کر سمھا۔ اور گواکراہ میں انقیاد جا کر تھا مگر واجب نے جا کر سمھا حصرت امام نے ناجا کر سمھا۔ اور گواکراہ میں انقیاد جا کر تھا مگر واجب نے تھا اور سمک بالحق ہونے کے سبب یہ مظلوم تھے اور مقتول مظلوم شہید ہوتا ہے ۔ شہادت غزوہ کے ساتھ مخصوص نہیں لب ہم اسی بنائے مظلومیت پراُن کو شہید مانیں گئے۔ باقی یزید کو اسس قال میں اس لیے معدور نہیں کہ سکتے کہ وہ جمہد سے اپنی تقلیم سلام کو تو علاوت ہی تھی۔ جا نے میں جمانے امام صن کے قبل کی بنا میں تھی۔ اور سستھا کی اطاعت کا جواز کو تعداوت ہی تھی جنانے امام صن کے قبل کی بنا میں تھی۔ اور سستھا کی اطاعت کا جواز انگ بات ہے مگر مستقل ہونا کب جا کو نہیں خود واجب تھا۔

کرمعزول ہوجا آ۔ پھر اہل علی وعقد کسی کوخیفہ بناتے۔ (امداد الفتاؤی صافیہ)

ف اسائل نے لینے سوال ہیں جوشبہات وارد کئے ہیں ان کا تفصیل جواب
اسس کتاب کے گزشتہ اور آئندہ صفی ت میں بفضہ تعالی قارئین کو داضح طور پر ما جائے
گا۔ اسس فتری کے نقل کرنے کا اصل مقصد رہے کرمعلوم ہوجائے کرجناب تھانوی
صاحب کے نزدیک یزید کی جنیت کیا ہے اور آج بعض دیوبندی کملانے والے یزید کوکیا
صاحب کے نزدیک یزید کی جنیت کیا ہے اور آج بعض دیوبندی کملانے والے یزید کوکیا
سمجھ دہے ہیں۔ اور سننے ایک موال کے جواب ہیں ہی تھانوی صاحب دوسری عگرونا

فی الحقیقت واقعهٔ جانگاه جناب سیّدالشدار حضرت امام مین رضی الله عُدرُ و عَلَی الله عُدرُ و عَلَی و مَنْ اَجْباب و مَنْ الله عَلَى الله و مَنْ الله و مِنْ الله و مَنْ الله و مِنْ الله و مَنْ الله

صُبَّتْ عَلَى الآيامِ حِرْلَ كَيَا لِيَا

توجهی تھوڑ اسے مگرخیال کرنے کی بات ہے کہ جنی محبت میں رو ویں بیٹیں توجوح کا ت ان کے خلاف بیم جوں ان کا ارتکاب ان حضرت کے ساتھ سخت عدادت کرنا ہے۔ د بقدر مزورت ) فاڈی اکشے رفیہ صدیہ

مولوی دمشیداحدصاحب گنگوی فرملتے ہیں ۱-

بعض ائم نے جویزید کی نسبت کفرسے گئے کسان کیاہے وہ احتیاط ہے کیو کا قبل حسین کو حلال جا ننا تھا محقق نہیں لہذا کا فر حسین کو حلال جا ننا کفر ہے۔ مگر بدا مرکہ یزید حلال قبل کو جاننا تھا محقق نہیں لہذا کا فر کھے مگر فاستی ہے تنگ تھا۔ دفاؤی دستیدیہ صلح ہے۔ معرفی فاستی ہے گئے ہے وہ مری جگر فرماتے ہیں ،۔

یزید کے وہ افعال نا شائستہ مرجند موجب لعن کے ہیں گرجس کو محقق اخبارسے

اور قرائن سے معنوم ہوگیا کہ وہ اِن مفاسد سے راضی وخوسش تھا اور ان کوستی اور اور جائز جائنا تھا اور پر ون توب کے مرگیا تو وہ لعن کے جواڈ کے قائل بیل اور مسئر ہوئی سے۔ اور چوال اس میں تر د در دھتے ہیں کہ اول ہیں وہ مومن تھا اس کے بعدا ان فعال کا دہ ستی تھا اور ثابت ہوا یا نہ ہواتھی تنہیں ہوا یہ بردن تھی اس امر کے لعن جائز نہیں لہذا وہ فریق علا کا بوج حدیث منع لعن سلم کے بعن سے منع کرتے ہیں اور یہ مقدین کو اور یہ مقدین ہونے والے میں ہونے وہ ہوں ہونے وہ ہوں ہوں ہونے وہ ہوں ہونے وہ ہوں ہونے وہ ہونے وہ ہوں ہونے وہ ہونے وہ ہوں ہونے وہ ہونے وہ

مولوی محدقاتم صاحب نافوتوی بانی مدرسه دار بندفرات بی ا-

الحاصل المن سنت كاصول بريزيدكى

بهل حالت بدل كى يعض كے نزديك وہ
كافر ہوگيا اور عض كے نزديك الكالفر تحقق
مر ہوا بكر الكا بهلا اللام نسق كے تحق مخلوط
برگيا۔ اگرا مام صين الكوكا فر مجھا توالى ورحمة الله الكول فرجونا الكام المحمد
مرحمة الشّد عليہ كوئي بات بسند آئی چنا بخر
مكن ہے كہ كى كاكافر ہونا ايك شخص كے
نہ و التي كور الله وردور فرق كوني بی خطاب

بانجد براصول ابل سنت هال پزید نبیت مابی متبدل شود نرد بعض کافر شدو تر تحقیق ندگشت اسلام سابق کافرسش پنداشتند در خروج برد چر منطا کر دند - امام احد رجمة الشرعایه انجیل خاطریند خاطراف آد گرچها کو ممکن است کافر کیے نزدیک متحقیق شود و نزدد گرال کشور بی نرد در گرال کشور بی نرد در ترکیل فوام برد در بی این دار مختلف فوام برد در بی این دار مختلف فوام برد در اتفاق در کمفیرونفیق و تعدیل فوام برد در اتفاق در کمفیرونفیق و تعدیل فوام برد در اتفاق در کمفیرونفیق و تعدیل و ترخری این دار می از مرد بی از بدیه ا

وغیره مرکسی کا اتفاق کرنا طروریات دنی یا اتفاق کرنا طروریات دنی یا مرکسی کا اتفاق کرنا طروریات دنی یا مرکسی الاسلام مرکسی کا العالم مولوی محمد طیب صاحب مستم دا دالعدم دو بند فرا تے ہیں :مرحال بزید کے فتی دفجور برحکبر صحابہ کرام سیسے سب ہی متفق ہیں خواہ مُرائی بن مجان کے متبدی کا منافین ۔ پھرا مُرجم ہدین ہی متفق ہیں اور ان کے بعد علار دائنی محتذی فقیار مثل علامر قبطلانی ۔ علامہ بدرالدی عینی علامہ بستمی علامہ ابن جوزی - علامہ الدین مثل علامر قبط ابن مجان میں اور خود بھی اسی کے قائل ہیں ۔ تواس سے نیاد میں در یہ کے فتی بر علامہ الکی الدان ہو کئی ہیں اور خود بھی اسی کے قائل ہیں ۔ تواس سے نیاد کی شہادت اور کیا ہو کئی ہے ؟

رید کے فتی کے متفق علیہ ہونے کی شہادت اور کیا ہو کئی ہے ؟

رشہد کے فتی کے متفق علیہ ہونے کی شہادت اور کیا ہو کئی ہے ؟

كيا ہے كہ جب ان كے سر شريف كو پاكس يزيد بن معاوير كے ليے جلے داہ ميں ايك جل انرے وہاں ایک بت خانہ تھا وہاں قبلولرگیا اسس کی دبوار پر لکھا یا یا سے الرَّجُول المَّةُ فَتُلَتْ حُسَيْنًا شَفَاعَةً جَدِهِ يَوْمَ الْحِسَابِ مقريزى نے خطط میں ذكر كياہے كر جب مين مارے كئے آسمان رویا اس كارونا يى رخى فلك كى بيعطانے اس آيت ميں فيابكت عليه والسّاء والارض كما بيے بِكَا وُهَا حِرَةً اَطَرَافِهَا زَمِرِى نِے كما ہم كويہ بات بہنجى ہے كہ دن قتى حمين كے كوئى يتحرا جحاربيت المقدس ميس كانتيس اتفايا كياليكن نيجي اس كےخون سرخ مازه نكلااور دنیاتین دن یک تاریک رہی تشکوسین کے اونٹوں کو مخرکر کے بیکایا تھا وہ علقم کی ار بو گئے کوئی شخص ان کا گوشت نہ کھا سکا اور آسمان سے خون برسا انکی ہرشے خون اتودہ ہوگئی انتہیٰ۔ زمری نے کہا قاتلان حین میں سے کوئی تنحس زیجالیکن آخرت سے پہلے دنیا میں بھی معاقب ہوا یا تو مالا گیا یا روسیاہ ہوگیا یا اس خلفت مغیر ہوگئی یا مدت مسيريس اسس كاملك زائل ہوگیا رسبط ابن الجوزی نے روایت كیا ہے كہ ایک بورھا ادمی فقط السن عركه مين حاضر بهوا تقاوه اندها بوكيا السسيديدها كياسب كها بين حضرت كود مجھاكه ذراغ برمبندكتے ہوئے ہاتھ میں الوار لئے بوئے بین اور ایک نطع ہے اور اس ير وس نفرجفول نے مين كوقىل كيا تھا مذبوح پر الے بيس عير مجر برلعنت كى اور برا كما اور ايك ملان خون مين كى ميرى أنكھوں ميں پھير دى ميں جو كو اندھا الحايہ كاي جي ابن الجوزى نے روایت کیاہے کہ ایک شخص نے سرمبادک حمین کو گردن اسے مسکایا تھا بعد چندروز کے وہ قارسے بھی زیادہ سیاہ دو ہوگیا اور بہت فری حالت پرمرا ایک شخص نے پر حکایت مشکر انکار کیا آگ لیک کراس کے بدن میں جا مگی اور اکس کوجلا ديا (تشريف البشر بذكرالائمة الأنى عشر صاح

ابن عباس کھتے ہیں النّد نے صربت کو دحی کی کہ ئیں نے بھی بن ذکر یا سے عوض

ستر مزار قتل کئے اور میں عوض تھا اسے نواسے کے دو بار سُتُر سِنَّر مزار قتل کروں گا۔
اخر جه المحاکم و صححه و قال الذهبی فی النلخیص علی شرط مسلمة ما فظ ابن عجر نے کہ ہے کہ ایک طریق ضعیف سے آیا ہے کہ علی نے دفعا کہ ا ہے کہ قاتل صین ایک تابوت نار میں ہے اسکونصف عذا ب اہل دنیا کا ہوتا ہے سیوطی نے محافز و محاورات میں کہ ہے کہ کوفہ میں ایک سال چیک ہوئی ڈیڑھ مزار ذریت ان لوگوں کی جو حاصر و قاتل صین تھے اندھی ہوگئی نسائل اللہ العافیة ۔

ف إقصر شهادت امام سین کا تفصیل وار بر وایات میحی کتاب برالتها و بین بین به ملی به اسک طرف مراجعت کر ناچا بینے بعن یزید بین اختلاف سے ایک گرہ الله علم کے نزدیک امر ورضار بر بر در بارة قتل امام تابت نہیں ہے وہ لعن سے منع کرتے بیل یخزالی وغیرہ کا میل اسی طرف ہے وہ کتے بیل ابلیس بالاجاع ملعون ہے لیکن اس پر لعنت کر نام طلوب نہیں ہے اور ندید لعنت کوئی عبادت وفضیلت وکھتی ہے بزیر جائے اور الشرج لئے دو مرا گروہ جس کے نز دیک یوفعل بزید کا تھا وہ لعن کوجائز کہتا ہو الشرج لئے اور الشرج لئے بیل اور کہا ہے خین لا شرقف فی شائلہ بل فی ایسانه لعنے اور الشرح الله علیه وعلی انصارہ واعوانه و را جج بھی ہے کر سکوت افضل ہے اس شغل سے را بی بھی ہے کر سکوت افضل ہے اس شغل سے را بی بھی میں کوئی دلیل اسس پر قائم نہیں ہے جرد و موست فالم ایمان ہے بدن پر بال کھر ہے ہوتے ہی کوئی دلیل اسس پر قائم نہیں ہے جرد و موست فالم سے برد و موست فالم

جناب ابوالاعلی مودودی سابق امیرجاعت اسلامی لکھتے ہیں :-یزید کے دور میں تین ایسے واقعات ہوئے جنھوں نے پوری دنیائے اسلام کو لرزہ براندام کر دیا۔

بهلا دا قعرسيدنا حسين رضى الشرعة كى شهادت كا وا قعرب بلاشه ده الماعراق

کی دعوت پر یزید کی حکومت کا تخت النے کے لیے تشریف لیے جا دہ سے تھے۔ اور یزید کی حکو انھیں برسربغاوت محمی تھی ہم اسس موال سے تھوڑی دیرکے لیے قطع نظر کے لیے ہی كراصول اسلام كے لحاظ سے صریحین كا يہ خودج جائز تھا يا نہيں .اگرچ ائل زندگی یں اور ان کے بعد صحابہ و تا بعین میں سے کسی ایک شخص کا بھی یہ قول ہیں منیں ملتا کہ ان كاخروج ناجائز عقا اور وه ايك فعل حرام كا ارتكاب كرنے جا رہے تھے محابہ مي جس نے بھی ان کو نکلنے سے روکا وہ اس بنا پر تھا کہ تدبیر کے لحاظ سے یہ اقدام نامنا ب ہے۔ تا ہم اس معاملہ میں یزید کی حکومت کا نقطہ نظر ہی چیجے مان لیاجائے تب بھی یہ توامر واقعب كروه كوئى فوج ليكرنبس جارب تقربكران كرما تدان كر بالبيح تقادر صرف ٢٦ سوار اور ٢٠ بيادے اسے كوئى تخص بھى فوجى چرطهائى ننيس كمد مكتا التصمقابر میں عربن معدبن ابی وقاص کے تحت جو قوج کوفرسے جیجی کی تھی اسکی تعداد مع مزار تھی۔ كونى صرودت ناتھى كەاتنى بۈى فوج السرچيونى سىجىيىت سے جنگ بىي كوتى اوراسى قىل كردالتى دە سى محصور كركے باسانى كرفناد كرسكتى تھى كير حضرت سين نے آخر وقت ميں جو كچھ كما تھا وہ يہ تھاكم يا تو مجھے دايس جانے دو ياكسى سرحدى طرف نكل جانے دو يا مجه كويزيدك باكس لي جدر ليكن ان بس سے كوئى بات مجى مذ ما فى كى اور امرار كياكياكه آئچ عبيداللدبن زياد (كوف كے گورز) بى كے پاس جبنا ہوگا مضرت حين لينے اب كوابن زياد كے واله كرنے كے ليے تيار نہ تھے كيونكرمسلم بن قبل كے ما تھ ج كھ وہ كرجيكا تفاوه المفين معلوم تفاأخر كاران سيجنك كي كئي جب ان كے مادے مالحي تبيد ہو چکے تھے اور وہ میدان جنگ میں تنہا رہ گئے تھے اموقت بھی ان پر جو کرنا ہی مزوری مجهاكيا اورجب وه زخي بوكر كر يوسے تھے اسوقت ان كو ذرح كيا كيا - بھران كے مم برج كچه تحصا وه لولا كياحتى كمران كى لاسس برسے كيوسے مك اتار سيے كئے اور اسس بر کھوڑے دوڑا کر اسے روندا گیا۔ اس کے بعد ان کی قیام گاہ کولوٹا گیا اور خواتین کے بم

فرمن كيجة كرحفزت حمين يزيد كے نقط نظر كے مطابق بر مر لبغاوت ہى تھے، تب بھی کیا اسلام بی حکومت کے خلاف خروج کرنبوالوں کے لیے کوئی قانون نہ تھا ہفتہ کی تمام مبسوط کتابوں میں یہ قانون مکھا ہوا موجو دہے مثال کے طور پر صرف ہوایہ اور اسکی شرح فنتح القدير ، باب البغاة مين المكود كلها جا مكتاب اس قانون كے لحاظ سے و کھاجائے تو وہ ساری کا رہ وائی جومیدان کر بد سے لیکر کوفے اور دمشق کے در باروں تك كى كئى اسس كا ايك ايك جزقطعًا حرام آور سخت ظلم تھا. وشق كے دربار ميں جو كھيوند نے کیا اور کہا اکس کے متعلق روایات مختلف ہیں ۔ نیکن ان سب روایتوں کو چھوڈ کر ہم ہی روایت سے مان لیتے ہیں کہ وہ حضرت مین اور ان کے ساتھیوں کے سرویکھ کر ابديده ہو گيا اور اس نے كها كر ميں حين كے قتل كے بغير جھى تم لوگوں كى طاعت سے راضی تھا۔اللّٰہ کی لعنت ہوا بن زیاد پر ،خدا کی سم اگر میں ویاں ہوتا تو حسین کو معا كرويا اور يك خداك قسم الصين بين تصارب مقابل بي بوتا توتمهي قتل ذكرتا . بهر يه بھی موال لازمًا بيدا ہوتا ہے كہ اس طاعظيم براس نے اپنے مر بھرے گورز كوكيا مزا دى؛ حافظابن كثير كيتے ہيں كەاكىس نے ابن زباد كون كوئى مزا دى رنداسے معزول كيا مذاسع ملامت بى كاكوئى خط لكھا اسلام توخير بدرجها بىندچيز ہے۔ يزيد بي اگرانسانی

شرافت کی بھی کوئی دمق ہوتی تو وہ سوچا کرفتے مکہ تعبدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پورسے خاندان پرکیا احسان کیا تھا اور اسکی حکومت نے ان کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔

السسك بعدد درراسخت المناك واقع جنگ عرة كا تصابوس كالم علا كانواور خود يزيد كى زندگى كے آخرى ايام بير ميني آيا اسس دا قعه كى مختصررو داديہ ہے كه اہل مذ نے یزید کو فاسق و فاجر اور ظالم قرار دیراس کے خلاف بغاوت کردی اسسے عامل كوشهرم نكال ديا اورعبدالله بن خطله كوابنا سربراه بناليا بيزيد كويه اطلاع ميجي تو الس نے مسلم بن عقبہ المری کو (جے سلف صالحین مُرّوف بن عقبہ کہتے ہیں) ١١ مزاد ہے ويمرمدمينه برجواهاني كے ليے بھيج ويا اوراسے علم ديا كه تين دن تك اہل شهركو اطاعت قبول کرنے کی دعوت دستے رہا ۔ پھراگر وہ نہ مائیں توان سے جنگ کرنا اورجب فتح بالوتوتين دن كے ليے مدينه كو فوج بر مباح كر دينا۔ اكس ہدايت بريه فوج كئي جنگ ہوئی .مدیز فتح ہوا اور اسس کے بعدیز بدکے حکم کے مطابق تین دن کے لیے فوج کو اجاز وے دی گئی کہ شریس ہو چھ جا ہے کرے ان نین دنوں میں شہر کے اندر مرطرف لوط مار کی گئی۔ شہر کے باشندوں کا قتل عام کیا گیا۔ جیس امام زہری کی روایت کے مطابق سات مومعززین اصحاب) اور دسس ہزار کے قربیب عوام مارسے گئے۔ اورغضب بیاب کہ وحتی فوجیوں نے گھروں میں گھسس کھس کرسیے در دنغ عور توں کی عصمت دری کی ۔ عافظ ابن كثير كمت بي كرحتى قيل النه حملت الف امرة في تلك اله يام من غيرندج د كما جاتا ہے كہ ان دنوں ميں ايك مزار عورتيں زناسے حاملہ ہوئيں داس واقعه كى تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہوالطبری ج ہ ص ۲۷۴ تا ۲۵۹- ابن الاثیرج سمن اس "ما سراس البدايه والنهايه ج م ص ۱۱۹ تا ۲۲۱) بالفرض ابل مدينه كي بغاوت ناجائزي تھی مگر کیا کسی باغی مسلمان آبادی بلاغیر مسلم باغیوں اور حربی کا فروں کے ساتھ بھی

اسلامی قانون کی روسے یہ سوک جائز تھا ؟ اور یہاں تو معامل کسی اور شرکا نہیں، خاص
مینۃ الرسول کا تھاجی کے متعلق نبی متی الشرعلیہ و تم کے یہ ارتبادات بخاری مسلم نسائی
اور مسندا حمیں متعدد صحاب سے منقول ہوئے ہیں کہ لایوں یُد احدُ المدینۃ بسوعِ الا
افابہ الله فی النار ذوب الرصاص (مدینے کے ساتھ جوشص بھی بُرائی کا ادادہ کرلیگا
انٹر اسے جنم کی آگ میں سیسے کی طرح پھلا دیگا) اور من اخاف اھل المدینۃ ظلماً
انتر اسے جنم کی آگ میں سیسے کی طرح پھلا دیگا) اور من اخاف اھل المدینۃ ظلماً
افکا الله وعلیه لعنة الله والمك نكۃ والناسِ اَجمَعین لَا یقبلُ الله مند یومَ
القیامَۃ صَرفا و لَا عَدلا (جوشخص اہل مدینہ کوظلم سے خوف زدہ کرے الشراسے و
زدہ کر لیگا۔ اسس پر اللہ اور ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت سے قیامت کے روزالٹہ
اکس سے کوئی چیزاس کے گناہ کے فدیے قبول نہ فرمائےگا)

عافظ ابن کثیر کتے ہیں کہ ابھی احادیث کی بنیاد پرعلار کے ایک گرہ نے یزید پر لعنت کوجائز دکھاہے اور ایک قول انکی تائید میں امام احمد بن خنب کا بھی ہے۔ بھرا اور ایک اند میں امام احمد بن خنب کا کھی ہے۔ بھرا ہو دو مراگر وہ صرف اسس لیے اس سے منع کر تاہے کہ کہیں امطرح اس کے والد یا صحاب میں سے کسی اور پر لعنت کرنے کا در وازہ نہ کھل جائے چھڑ ہے۔ میں شامل نہیں ہوتے مطعنہ دیا گیا کہ ایپ جو بنی امید کے خلاف خردج کی کسی گریک میں شامل نہیں ہوتے تو کیا ایپ اہل شام ( یعنی بنی امید ) سے واضی ہیں ؛ جواب میں انہوں نے فرمایا میں اور اہل شام سے واضی ہوں ؟ خدا ان کا ناکس کرے ۔ کیا وہی نہیں ہیں چھوں نے ورول الشرصی الشرعلی و تم کے حرم کوحلال کر لیا اور بین دن تک اکس کے باتمندوں کا قتی عام کرتے چھرے ۔ لینے بطی اور قبلی ہا ہمیوں کو اکس میں مب مجھوکر گرز رنے کی چھوٹ دے وی اور وہ شریعین دیندار خواتین پر چھ کو کرگز رنے میں کرنے سے مذرکے ۔ چھرمیت اللہ پر چھڑھ دوڑے اس پرسنگ باری کی اور اسکو ہی ہیں رابن الاثیر صبح ہی اور وہ مجا ایک ایک موالی و کھی ہیں رابن الاثیر صبح ہی اور اسکو ہی کا قبل کا قبل کا این ایر خواکی لیون کا وراسکو و کھی ہیں رابن الاثیر صبح ہی اور اسکو ہی کھی ہیں رابن الاثیر صبح ہیں اور اسکو آگل گیا گی ان پر خواکی کو اور وہ مجا الحکام و کھی ہیں رابن الاثیر صبح ہیں ا

تيرا داقع و بى بيحس كاحفرت صن بعرى رحمة الشرعليد نع أخريس ذكركيب مدیزے فارع مونے کے بعد دہی فوج سے رسول الشمسی الشمایہ وسلم کے حرمی یہ اودهم میایا تھا تھرت ابن زبیر اسے لڑنے کے لیے مکہ پرجلہ اور ہوئی اور اس نے منجنیقیں لگا کرخار کعبہ برمنگ باری کی جس سے کعبہ کی ایک دایوار تنکستہ ہوگئی۔اگر چەردايات يە بھى بىل كە انھول نے كعبہ پراگ بھى برسائى تھى نيكن اگ لگنے كے كچھ دوسرے وجوہ مجی بیان کئے جاتے ہیں البتہ سنگ باری کا واقعمتفی علیہ۔ ان تمام احادیث اور رفعایات سے برند کا کردار اکس کی میرت اور اسکامقام اظهر من التمسيء عام صحابر كرام - المرعظام اورعلاء اعلام اسس كے فائق وفاجرا ور ظالم وسرانی ہونے برمتفق ہی اورجمال تک الس کے کا فرہونے اور سچق لعنت ہونے كاتعلى ب اس مين اختلاف ب يعض في كلم اس كى تحفير كى اور اس بيلغنت كرنا جائز قرار ديا اور تعض نے اس سے منع اور تعض نے سکوت اختیار کیا۔ كمامّ لیكن يركن كدوه عالم و فاصل متقى يرميز كار، نهايت صائح اور يا بنوصوم وصلوة اور صروج كريم النفسس اور حليم الطبع وغيره تلها بالكل حجوط ا در مرا مر غلط ہے جس كا اصل سے کوئی تعلق نہیں۔ ایساعقیدہ ونظریہ اسی کا ہوسکتا ہے جس کے دل میں اہل بہت اطہار رصى التدعنهم كم يغض اور نفاق كامرض بو-

اب خود يزيد كم معصر حفرات صحابه و تابعين كايزيد كم متعلق بيان ملا تظهر

## يزيد كهم عصرح صارت عابه وتابعين كايزي متعلق بيان

حضرت عبداللد بن صفاله الله المراكم وضي المعنع فرملت ين ال

خدا کی تیم بر بیر کے خلاف اس وقت
اکھ کھڑے ہوئے جبکہ ہمیں بیخوف لاحق
ہوگیا کہ اسکی بدکاریوں کی وجہے ہم پر
اسمان سے تپھر نہ برسس پڑیں کیونکہ یہ
شخص (یزید) ماؤں بٹیوں اور ہنوں
کے ساتھ نکاح جائز قرار دیٹا اور شراب
پتیا اور نمازیں جپوڑ تا تھا۔

صفرت عمرین سبیهٔ فرملتے بی که یزید نے اپنے والد کے بین حیات بیں ایک جج کیا جب وہ مدینہ منورہ بینچا تو اسس نے بشراب کی مجلس فائم کی ۔ اتفاق سے صفرت عبار لئر بی بیاس اور صفرت امام حمیین رضی اللہ عنها تشریف لائے اور ملا قات کی اجازت ہی تو ابن عباسس کو توروک ویا گیا اور امام حمین کو اندر آنے کی اجازت وی گئی جب کی تشریف لائے تو آئے کہ ایک خونبو

ہے جو تنام میں متی ہے!

بھرکسٹ شراب کا ایک بیالدمنگوایا اور بیا۔ بھر دوررامنگواکر کدا۔ لو ابوعبدالشر، بیو در امام سین نے فرمایا۔ بیرتو اپنے پاس بی رکھ بیں دیکھا بھی نہیں، یزیدنے یہ اشعار پڑھے سے اے دوست سخت بجب

ثُمَّ دُعَا بِاخْرُ فَقَالُ اشْقِ اَبا عَبُدِلله الله الله المُورِية الله الله الله الله الله المُحدِّ فَقَالُ اشْقِ اَبا عَبُدِلله فَقَالُ الله المُحدِّ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَثَى الله المُحدِّ الله الله المُحدِّ الله المُحدِّقِ الله المُحدِّ الم

الاياصاحُ لِلعَجبِ- دَعَى لَكَ ذَا وَلَمْ يَجُب - إِلَى الْفَتْيَاتِ وَالسُّهُ وَاتِّ وَالصُّهُبَا وَالطُّوبِ وَ بَاطِيمَةٍ مُكَلِّلَةٍ عَلَيْهَا سَادةً الْعرب وَ فِيهِنَ الَّتِي تَبَلَت فَوَادُكُ تُمْ لَم تَتَبُ فَهُضَ الحسين و فَالْ بَلْ فَوُا دُكُ يَا ابْنُ مِعَاقً تبلت ابن اینرمن ابن اینرمن

ہے کوئی مجھ کوعیش کی عوت دیتا ہوں ا در توقبول نبیس کرتا . نوجوان لوگیا ن بهموا طرب درم صع في جن رع بي مراد . جمع ہوتے ہیں۔ان نازنین عورتوں میں وہ کی ہے میں کی تمهارے ول می مجیدے۔ پھر بھی تم رجوع منیں کرتے ؟ امام حسین كحرك موكة اور فرمايا الدان معاويه!

علامه ابن جوزی امام قرطبی اور امام طرانی رحمهم الشرنقل فرملتے ہیں کہ واقعہ کرملا کے بعد برنید نے اپنے جیازاد مھائی عمان بن محد بن ابوسفیان کو مدیر مورہ کا حاکم قرر كيا اوراكس كوكها كر ابل مدينه سے ميرى بيت لے اكس نے مدينه طيبه أكر ايك وفد تیار کیا اور اسکوبغرض مبعت پزید کے پاکس بھیجا۔ پزیدنے ان کو ہدیئے اور تھے دیئے مگر بای ہمہ پزید کے متعلق اسس و فد کا بیان یہ ہے :-

فلما رجع الوف اظهر و اشتم برجبه وفد دليل لونا توانحول يزيد کی برائیاں ظامریس ادر کماکہ مم ایستی کے پاس کے نیر حرکا کوئی دین نہیں ہ تزاب بیتا اورطنبولے بچا تاکے گانے بجانے وا اس کے یاس بیٹھے گاتے ہی آئے دہتے ہیں اور وه كتول كے ماتھ كھيل رئتا ہے ہم مہار ما منے گواہی دیتے ہیں کہ بم نے املی بیت توروى ....عبداللدين المعروان

يَرِيدُ وَقَالُوا قَدِمناً مِنْ عِنْدِ رجل ليس لَهُ دِينَ يُسَدِّرُ الحس ويعيرف بالطنابير ويلعب بِالْكِلابِ وَإِنَّا نَبْهِهُ كُمْ انَّاقَهُ خُلِعْنَا هُ .... وَقَالَ عَبْد الله إِبنُ أَبِي عُمر بِنِ حَفْضٍ إِلْمُحَرَّ وَمِي قَدْ خُلُعَتُ يَنْ يِد كَمَا خَلُعَتُ عَمَا

مخزومى نيدكما اكرج يزبدن بحصرا انعام د باب سیکی فقت برہے کہ وہ وشمن خدا شرابی ہے اور کی کسی کی بعیث ال ال ہوتا ہوں صرح اپنایا عاملیت سرالک كرما بون اور يركد كرايناعام مراك كويا-الماور تحصن كما يس المي بعيث المراح للما بول حرطرح أرك بى اس جى سے نكل بول محصرسال كالع كرنے لكے بهال مكت كامو اورجوتيون كالخصير مهوكيا.

مَتِى وَنزَعَهَا عَن راسِهِ وَ إِنْ لَا قُولُ هَٰذَا وَ قَدُ وَصَلِنِي وَ احْسَرَ جَائِزتِي ولكِئ عَدقالله سِكُيْنُ وَقَالُ الْحُرْقَادُ خَلِمَتُهُ كُمَا خَلَتُ نَعْلِيحَتَّى كُثْرَتِ العَسَائِمُ وَالْمِنْعَالُ وفاء الوفاص ١٩

حزت منذربن زبررصنی الشرعنه نے علی الاعلان لوگوں کے سلمنے کہا ،۔ كربينك يزمين محصا يك كدورهم انعام ديا ہے مگرام کا یسلوک مجھے اسس مرسے بازیبی كوسكتاكم مرتمص المحاحال زمناؤك كي قسم وه شراب بيها بها وراسياس قدر نشر بهوجا تاسے که وه نماز ترک کردشاہے۔

إِنَّهُ قَدْ أَجَازُ فِي بِيالُةِ الْعَبْ وَلَا يسعني ماصبع لي أن أحبركم خبرة واللهائد يَشَرَبُ الْحَمَرَ واللهِ الله ليسكرحتى سيدع الصَّلُوةَ رابن شرمه وفارالوفام ١

امام الاوليار حفرت امام مس بجرى رضى الشدعه فرمات بي كدامير معاويه لين بعد لين بين يزيد كوظيف بنايا وصد درج كانت باز ترابي التمي كيرك بهنتا اورطنبورے کا اتھا۔

واستخلاف بعده ابنه سكيرًا خديرًا يلبس الحرس ويضرب بالطنابي ابن اثير مسال

جب امرمعادیہ نے یزید کو ولی عهد بنانے کا فیصد کیا اور مختلف شہر وں سے الوكوں كوجمع كيا تو اكس اجماع ميں لوكوں نے تقريري كيں- يزيد بن فنع العذرى نے كها و فَقَالَ هٰذَا امِيْ لُلُومِنِيْنَ وَاتَّارالِمُعَالِهُ فَعَالَ هُوَاتًا رالِمُعَالِهُ فَالْ هُذَا امِيْ لُلُومِنِيْنَ وَاتَّارالِمُعَالِهُ فَإِلَى مَا فَالْ مُعَالِيَ مَنْ أَبِي فَعَالَ مُعَالِقِيمُ الْمُعَالِقِيمُ الْمُعَلِقِيمُ الْمُعَالِقِيمُ الْمُعَالِقِيمُ الْمُعَالِقِيمُ الْمُعَالِقِيمُ الْمُعَالِقِيمُ الْمُعَالِقِيمُ الْمُعَلِقِيمُ الْمُعَلِقِيمُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِقِيمُ الْمُعَلِقِيمُ الْمُعَلِقِيمُ الْمُعَلِقِيمُ الْمُعَلِقِيمُ الْمُعَلِقِيمُ الْمُعَلِقِيمُ الْمُعَلِقِيمُ الْمُعِلِقِيمُ الْمُعَلِقِيمُ الْمُعَلِقِيمُ الْمُعَلِقِيمُ الْمُعِلِقِيمُ الْمُعِلِقِيمُ الْمُعِلِقِيمُ الْمُعِلِقِيمُ الْمُعِلِقِيمُ الْمُعِلِقِيمُ الْمُعِلِقِيمُ الْمُعِلِقِيمُ الْمُعِلِعُلِقِيمُ الْمُعِلِقِيمُ الْمُعِلِقِيمُ الْمُعِلِقِيمُ الْمُعِلِيمُ الْمُعِلِقِيمُ الْمُعِلِيمُ الْمُعِلِقِيمُ الْمُعِلِقِيمُ الْمُعِلِقِيمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ

اسس کافیصلہ یہ تلواد کر بگی امیر معادیہ نے کما۔ آپ مبید مجمع جانتے ا آپ سیدالخطباریں۔

به اميرالمونين معاديه بين ران كي وفات يجبعد

يه يزيداميرالمونين بوكا الركسي نيانكاركيا تو

صرت امیرمعادیہ نے صرت احف بن قبیس بھری سے جو ابھی تک خامرش تھے فرمایا در ر

ابوالجراتم كياكت بو؟

نَعَالُ نَعَافَكُمُ إِن صَدَقَناً وَ نَحَاتُ اللهُ أَن كَذُبْنَا وَ أَنْتَ يَا أمِيرَ المُومِنِينَ أعلم بيزيدَ فِی لیْلہِ دَ نَهَارِہٖ وَسِیّعِ وَعَلَوْا و مُدخلد و مُحنجه فان ڪنت تُعْلَمُهُ لِللهُ تَعَاكُ وَلِلْاحْيَةِ دِيضًا فَلا تُشَا وِرقِيه وَإِنْ كُنْتَ تَعِلمُ فيد غَينَ ذُ لِكَ فَلا تَنَ قُدُ كُ الدُّنيا وَ ابنت صايِّ الحِي الأخرة وَ إِنَّمَا عَلَيْنَا أَن نَعُولُ سَبِعْنَا وَكَامَ وَقَامَ رحيلٌ مِنْ اَعلِ السَّامِ فَعَالَ مَا نَدُرِ مَا تَقُولُ هَا ذِهِ الْمُعَدِيدِ العسرا قيسترى إنسها عندنا سمع و طَاعِتُ هُ صَرِبٌ وَ ازْدِلا ف ـ

المعول نے كما اكريم ہے كميں تواتي كول كا درسدادراكرهوط كيس توالندكانوف اميلومنين! ات يزيد كيل د نهاد-ظامرو باطن اور خلوت حبوت سيخوب واقف بين- أكرات اسكوالتد تعالى الدامي اليے واقعىمىندىدە وبمترخيال كىتى بىلى کے لیے کی سے متورہ لینے کی عزودت نیس اوراكرات أسكمتعلق اسكه ملاوه خيال كفته يس تودائ آخرت محقة بحيرًا س معامل كوتوثر ونیاباکراس کے والے رکیے، ویسے باراکام تويى ب كريم كردي سَمِعْنَا وَاطَعْنَاكِهِم نے منا اور مانا۔ کس پر شامیوں میں سے ايك تحص نے كور كماكم م نيس جا كرمنعدى عواقى لوك كياكمه رسيديس ويات يرسه كربحارك ياس مع واطاعت بعي

بهاورتلارو قوت مجيد.

ابن ایترمید

صرت محدبن عروبن عن رصنى المنوع عرية منوره سي أستر تنظي ، الفول فرمايا ا كرمينك براعى سے اسى دستے متعلق بوجھا جائيگا. لنزاآب كيونيخ دائياً مت مي صلى الدعليه ولم كالموركا والى كوبنار یں ؟ برسن کوامیمعاویہ کھالیں موسی میں پر گئے کہ کانی دیے کہ کافی کے دکھا اول ردى كے موسم ميں الى مانس محولنے لگا پھر ان كو انعام الدكروالي كليرويا-

إِنْ كُلُّ راع مَسْنُولٌ عَنْ رعيتير فانظرمن تولى آمرامته محمد رصة الرميه وسمم فاخذ معَادِيرَ بِهِ وَحَدُّ جَعَبَ لَهُ يَتَنفُس فِي يومِ شَاتٍ ثُـمّ وَصَلهُ وعَنَ فَهُ این اثیرمسط

صرت معقل بن سنان رصنی الله عند يزيد كى غير شرعى حركات كى وجرسے اس كے سخت مخالف تھے . حضرت معاور نےجب ہزید کی بیعت کے لیے محالک محروسہ سے وفود طلب كئے تو الموجعى مدين والوں كے ساتھ زبردستى بعيت كے يے بھيجا كيا جب يہ شام بنے تو انھوں نے یزید کے ندمی خاص سلم بن عقبر سرف کے سلمنے ہو گذا۔

ئى اسى تىخى (يزيد) كى بعت كىلىئے جبريہ بعجاكيا بول اورميرے كفكو قضاوقدر كرمواكياكها جلت يوشخص شراب بيابو اور مراسطے ساتھ نکاح کرتا ہو دوہ کوئ متوبعظ عرافهول يزيدل عام إليا . كيس اورمسرف كماكه ئي جابما بول كم يه بات تم لين تك دكهنا بمرق كها مي آج توام المونين سے امكا ذكر ذكروں كا .

أَنْيَ خَلَجْتُ كُرُهَا بِيَعِتْ هُذَ االرَجِلِ وَقَدِكَانَ مِن الْعَصَاءِ وَالْقَدْدِخُرُوجِي الْيُدُرَّبِكُ لِيَثْرِبُ الخبر وسكح الحرم تدمال مند فلَم يَتُوكُ ثُمَّ قَالَ لَمُسِرِف أَجُبُتُ أَنْ اضعَ ذَٰلِكَ عِند لَكَ نعَّال مُسَرَّف امَا إِنْ ا ذَكُر ذُ لِكَ الأميرالمؤمنين يَوى هُـذًا فَكُلا و

الله كَانَ الله عَلَى عهد و ميثاق الاتبكي يداى مِنكَ ولي ميثاق الاتبكي يداى مِنكَ ولي عَلَيْكَ مَقْدِرَة إلاضَ بتُ الّذِى فيدِ عَلَيْكَ مَقْدِرَة إلاضَ بت الّذِى فيدِ عَيْنَاكَ رَفِقات إن معد صَلِيمًا

سیکن پرئیس نے بیکا عمد کرایا ہے کہ جب تع ملیکا اور ئیس تم پر قابو بالوں گا تواہی فرب لگاؤں گاجی میں تمصاری انتھیں بند ہو جائیں گی بعنی موت کی بیندسلا دوں گا۔

دینوری کا بیان ہے کہ صفرت معقل نے یہ بھی کما تھا کہ ئیں مدینہ منورہ واپس جاکر اس فاجر و فاسق کی بیعت توڑ کر جہاجرین میں سے کمی کے ہاتھ پر ببعیت کرلوں گا۔ ( اخبار الطوال صابح ہے)

چناپخدانهوں نے جو کچھ کہا تھاکر دکھایا جب بھٹرت جداللہ بن ذہر رصنی اللہ عزنے حجازیں فلافت کا دعوٰی کیا تو انھوں نے بیت کی سلم بن عقبہ مرحن اسس وقت تو ان پر قابونہا سکالیکن آیام حرّہ میں جب وہ مدینہ طیبہ آیا اور قتل دغارت کیا تو صفرت معقل بھی مدینہ طیبہ کے لوگوں کے ماتھ گرفتار ہوئے اور اسس کے ملمنے پیش کئے گئے معقل کیا سے معلم ہوتے ہو؟ انھوں نے کہا ہاں اسلم نے تربت بادا م بنانے کا حکم دیا ۔ بلاکہ کہا کہ اب کسی مفرح چیزی خواہش نہیں کر سکو کے ۔ بھر نوفل بن بنانے کا حکم دیا کہ انھا اور اسکی گردن مار دے ۔ فور احکم کی تعیس ہوئی اور بی حجابی رمول اسس کے طلم کا شکار ہوگئے۔ (ابن معدص میں)

خود بزید کے ساتھی ابن زیاد ہے نزدیک بزید کا مقام کیا ہے۔ الاحظم ہو۔

کو مدینہ منورہ پرج طعائی کرنے اور مکرکور میں صفرت عبداللہ بن زبیر کا محاصرہ کرنے میں صفرت عبداللہ بن زبیر کا محاصرہ کرنے کا پیغام بھیجا تو اس نے کہا خداکی تیم ایک اس فاسق (پزید) کے لیے قبل این دسوال کھ وَ بَعثُ اللّ عبيدِ اللهُ بِنِ زِيادٍ اللهُ بِنِ زِيادٍ اللهُ المُدِينَةِ وَعِاصِرٌ اللهُ المُدِينَةِ وَعِاصِرٌ اللهُ المُدِينَةِ وَعِاصِرٌ اللهُ النّ النُربيرِ بِمكّة فَقَالَ وَالله اللهُ حَتَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَنْ وَالكَّهُ تَا اللهُ وَعَنْ وَالكَّهُ وَالكَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَنْ وَالكَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَنْ وَالكَعْبَرِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَنْ وَالكَعْبَرَ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَعَنْ وَالكَعْبَرَ وَاللّهُ اللهُ ا

روپیدے کرچکا ہوں اور کعبہ میں لڑاتی دو ہو کو دلینے لیے جمع نہیں کرونگا بھراس کے زید کی طرف معذرت نامر بھیج دیا۔ کی طرف معذرت نامر بھیج دیا۔

تعر ادسل إليه يعتب ذر ابن اثر صفح ابن اثر صفح

ووالتد تعالى كى حدوثنا اور رمول المدمل التدعليه وهم برصلوة وسلام كي بعد فرايا عراق مي موائع جندا فراد كرسب غدّار اور فاجر بيخصوصًا ابل كوفه برسي نتري میں انھوں نے حضرت شین کو بلایا کہ وہ انگی صرور مدد کریں تھے اور انکواپنا والی بنائیں تھے اورجب حفرت مين ان كے پاس كئے تووہ وشمن كے ماتھ مل كران بر محل آور ہو گئے اور كماتم ابنا إته مارے وقوں میں دے دو تو ہم تمہیں ابن زیاد بن مید کے پاکسی بھیج دیں کے تاکہ تمہارے معلطے میں اپناظم جاری کرے یا بھر مہسے جنگ کرو! امام حمین نے ویکھا که وه اور ان کے اصحاب تعداد میں قلیل ہیں اور ان کے مقابلے میں لوگ بہت زیادہ ہیں بایں بمہ انہوں نے ذِلت کی زندگی پرعزت کی موت کو ترجے دی اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما اور ان کے قائل کو ذلیل کرہے۔ مجھے اپنی جان کی تسم ہے کہ اہل عراق نے جوان کی نافرانی كى اورغدار بن كر مى لعث كى دوىروس كى يى كى يى كى يەركى كى دادرا بلى واق سے بازىينى محميك في بيع مقدور بهو جياب وه بوكر رئما ب اورالله تعالى جبكسى امركا اراده فرمالیتا ہے تواسے رو کا نہیں جاسکتا کیا امام صین کے واقعے کے بعد سم اہلِ عراق سطین موسکتے ہیں اور ان کو بہا بھرسکتے ہیں ؟ اور ان کے وعدوں کو قبول سکتے ہیں ؟ نہیں خدا كقهم إسم أن كواس كا ابل نهير سمجقة وَاللَّهِ لَقَدَ قَلُوه طَويلًا بِاللَّهِ قِيامُ كَثْبِراً في النهار صيام أحقَّ عِاهُم في مِنْهم وَا ولى بم في الدّين والفصل اما والله ما كَان يبدّ لُ بِالْقُرْانِ عَيّا ولَا بِالبَاءِ مِن حَشّيةِ اللهِ حَدًّا ولَا بِالصّيَامِ شُرّ بَالْخُمْرِ

ولاً بِالمجالسِ فِي حَقِ الذِكرَ بكلابِ الصيد يَعُرَضَ بِنَزِيْدِ فُسُوفَ يَلْقُونَ عُيّاً ١١١ إِنْ يُرْمِنْكِ الْ خدا كي سم! بلاستبدا خول نه ايستخص (امام مين) كوقل كيا هج وقام الليل اورصائم النهاد تھے جوان سے إن امور (حکومت) کے زبادہ تھاد تھے اور لینے دین اور فضیلت و بزرگ می ان بهت بهتر تھے فراک مم ! وہ قران شریف کے بدلے گراہی پھیلا والے نہ تھے۔اللہ تعالی کے خوف سے ان کے گریہ وبکا کی کوئی انتہا نہ تھی وہ روزوں کو شرائے پینے سے مذہرلا کرتے تھے۔ اور مذان کی مجلسوں میں ذکر اللی تی بجائے شکاری کتوں کا ذکر ہوتا تھا۔ یہ باتیں انھوں نے یز میر کے متعلق کسی تھیں برع نقریب یہ لوگ جسم کی اد عی میں جائیں گے۔

اور انھوں نے ہی پرند کے بیعیوب بیان کئے ،-

كرين بدشزاب سيف اوركتوں كے ساتھ کھیلئے اور دین کی تحقیر و تومین کرنے میں مشهور بيدا وراسى طرح المكى بسترسى

برائيان ظامركس -

وعابَ يَنِ بِهُ لِبَشِّي الْحُنْسِ وَاللَّعْبِ بِالْكِلابِ وَاللَّهَاوُنِ بالدين و أظهَى ثُلبَه

جوة الحيوان من ر ہا صرت محد بن صفیہ کا یزید کے پاکسس جا کر قیام کرنا اور اس کے باکا نمازی ہونے، نیکوکار ہونے عالم و فاصل اور متبع مُنتب نبوی ہونے کی شہادت دیا۔ اس کے متعلق صرف ہی جواب کا فی ہے کہ یکسی محم مندسے نابت نہیں ہے۔ ابن کثیر نے بھی ابدایہ والنہایہ میں اسس کو بلاسندروایت کیا ہے جمعتر منہیںہے۔ اموى خليفه حصرت عسم بن عبد العزيز رصنى الله عنه كالمباس بي ايك مرتبابك تنخص نے یزید کا ذکر کرتے ہوئے اس کو امیرالمومنین کہا۔ حضرت عسم بن عبالعزیز نے سخت ناراض ہوکر فرمایا تقول امیرالمؤمنین ۱ وامریہ فضربعشریت سوطًا۔ تو یزیر کو امیرالمومنین کتا ہے! پھراکس کو (بطورکسزا) ہیس کو اسے الكوائے ـ (تهذيب التهذيب صابع) ال ال

اگریزید واقعی فاسق و فاجراورظالم و شرایی دعیره تھا توان صحابه کام کے بارے مِن كياكما جليف كا جفول في السن كي معت كرل تعي ، الحول في المحل معت كيول كي . كيان برفامق وفاجر كي بعيت كاالزام عائد نهيس برناء اكر نهيس برنا تو بيرا مام سين برازلم عائد ہوتاہے کہ انھول نے بزیر کی بعث سے کوں الکارکیا اور کیوں اس برخوج کیا؟ اب ان دوصورتوں بی سے ایک صورت کو لاڑنا اختیار کرنا پڑے گا۔ ١١) اكرامام مين في برعظ تو وه صحابه كام ومنى النديم مجفول في يزيد كريعت ك لفين على يد تصد - الدان يرفن كا الزام عائد بوكا -١١) اوراك وه صحابة كرام في بر تنظ توصفرت الم عظى ير تقداوران برخ وج

र भंगित यार्गित यार्गित है

كونى الزام عائد منيس موتا ـ إسس يدكه وونول في تربيت مطتره بيمل كيا -إس جمال كي تفعيل بيد بي كو تربيت مقد ترك احكام ووقهم مربي مبنى بر دفعمت اورميني ب

ایک مسلان ظالمول یا کافروں کے زینہ میں آجا تاہے اور وہ اسکو کلات کفریہ كين پر عجود كرت مي الدليسوت وير اسكوطرت طرح كى دهكيا ل يني بي كر كلي ماد ويا جلت كايا ترى عربت وأبرولوط لى جلت كى - يا تيرا مال جين لياجات كا - اوروه ملان مجى قرى أنار دعلامات سے يہ مجھنا ہے كر اگرئيں إن كے كينے كے مطابق كاب كفرينيں كون كاتو وافعى ان كے ظلم وستم كاشكار موجاؤں كا اور كه دول كاتو بي جاؤں كاتواس بے لبی کے عالم میں تربیت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ ان کے الم وسم سے بچنے كے ليے زبان سے كفرير كامات كه و سے كر شرط يہ ہے كه السس كا دل ايان وق يرحلن مو السكانام مي" رفعت" الى كو يؤكر تراويك الى البازت دى بداور الس في ترويت كے حكم يكس كيا ہے لهذا ہم اكس يركمي كا الزام عائد تنبيل كرمكتے۔ اكر ہم اكس يرا لزام عائد كريس كے تويہ بحارى نادانى بوكى اور اگروہ ظالموں اور كافروں كے مامنے حق اور ایان پر د طاجائے اور ان کے ظلم وستم کو برداشت کرالے ورزبان پرکا ت کفریہ نہ لائے بہاں تک کر جان دے دیے تو وہ جاہد الدشہید سے اور ترنیت نے اس کو افضل جہا د قرار دیا ہے اس کا نام ہے عزیمیت "اور یہ رخصت سے افضل ہے۔ توج کے تربیت کے حکم کے مطابق افضل جاد کیا ہے جیس برگزیدی نہیں جیٹیا کہ ہم اسس پر بھی می م كا الزام عائد كري اكرمم السس برالزام عائد كري كرتويه بمارى عاقت بوكي. متربعت مطره كے اسماصول كے مطابق جن صحاب كرام نے يزيد كى بعیت كرلى تهي السوطليف برحق يا امام عادل مجه كرنسي كي تقى ملكرابس كي حدال وقبال اورفتنده فساد اور اسس كظلم ومترسے بچنے كے ليے كى تھى۔ لنذا ان كاعمل رصمت بر تھا جائي علامه ابن خلدون فرمات بين ار

اورجب پرزید مین و فجوری ده باتین بیرا مرگئیں جو ہونی تھیں توصحا برمی اس کے بارسے میں اختلاف دائے ہوگیا بھی نے اس کے فسق و فجوری وجسے اس بیروں

وَلَمَّا حَدَثَ فِي يَزِيدُ مَا حَدَثَ مِنَ الْفِسِقِ اخْتَلَفَ مَا حَدَثَ مِنَ الْفِسِقِ اخْتَلَفَ الصَّعَا بَتُرجِ بِنَنْ إِنْ فِي شَانِهِ فَينَهُ مِعَا بَتُرجِ مِن ذَا بِي الْخَرُوجِ فَينَهُ مِعْ مَن ذَا بِي الْخَرُوجِ سینی اس کے فلاف کھڑے ہوجانے اور اسی بعیت توڑنے کوخروری جھاجیسا کرھٹر امام صین اورعبالت برافردائ جی جو وں امام صین اورعبالت برافردائ چیروں افران کے راول فی اور بعیش نے کیا ۔ اور بعیش نے فتنہ اور بہت زیادہ فتی و فارت کے خطرات اور ان کے روک میں مرتبے ہوئے اس پر مخصوص کرتے ہوئے اس پر خودج کرنے سے انگار کیا ۔ کوئکہ اس قت خودج کرنے سے انگار کیا ۔ کوئکہ اس قت خودج کرنے سے انگار کیا ۔ کوئکہ اس قت خودج کرنے سے انگار کیا ۔ کوئکہ اس قت میں کرتے ہوئے اس پر میں کرتے ہوئے اس پر میں کہ تا ہے کہ کھیدیت و شوکت بنی امریہ کی تصبیب تا میں کہ کھیدیت

عَلَيْ وَ نَقَضَ الْبَيْعَةُ مِنَ اجْلِ ذُلِكُ كُما فَعُلُ الْحَسَيْنُ وَمَنْ عَبُدُ اللهِ ابْنَ الزَّبِينِ وَمَنْ عَبُدُ اللهِ ابْنَ الزَّبِينِ وَمَنْ مَنْ ابْلُهُ مِمّا فِيدَ مَنْ انْاً دَ هَ مَنْ اَبَاهُ مِمّا فِيدَ مَنْ انْاً دَ هَ الْعِيْ عَنَ الْوَفَاءِ بِهِ لِأَنَّ شَوْكَةً يَرِيْدَ الْعَيْنِ عَمَا الْعِيْ عَنَ الْوَفَاءِ بِهِ لِأَنَّ شَوْكَةً يَرِيْدَ وَيَعْمَا اللهُ بِي عَمَا اللهُ عَنَى الْمَيْذَ فَيَ عَمَا اللهُ بِي عَمَا اللهُ بِي الْمِيْذَ فِي عَصَا اللهُ بِي الْمَيْذَ فَي وَالْمِيْدَ الْمَيْذَ فَي وَالْمِيْدَ وَيَعْمَا اللهُ اللهُ الْمَيْدَ وَالْمِيْدَ وَالْمِيْدَ وَالْمَا اللهُ الْمَا اللهُ ال

مقدمها بن خلول مسا

اسس عبارت سے تابت ہوگیا کرجن محابہ نے یزید کی بعث کی اود اسس برخون نہیں کیا۔ وہ اسس کے فلیف برحق یا الم معادل ہونے کی وجہ سے نہ تھا بلکر وی نقز و فساداد قسل کے فلیف برحق یا الم معادل ہونے کی وجہ سے نہ تھا بلکر وی نقز و فساد کی آگ بھوگ المفی تو قسل و فعادت سے بچنے کے لیے ،کیونکہ وہ مجھتے تھے کہ اگرفتنہ و فساد کی آگ بھوگ المفی تو اس پر قابو یا نامشکل ہوگا لهذا انھوں نے مو خصست " پر عمل کر لیا۔

اور الم مال مقام می اور ایان بر فی کے اور اس برخودے کیا اور اس کے میں بزیدیوں کے بیاہ مقام می اور انجاب کے بیان کے دیاں کے کہ اپنی اور اپنے رفقا کی جائیں میں بزیدیوں کے بیان منظالم برداشت کے بیان کے دیاں کے اور اپنے رفقا کی جائیں دے دیں گرقدم پیچے نہیں ہٹایا ایپ کاعمل کو بیٹ پرمینی تھا۔ آپ نے افضل ترین جالوں کی المذاای مجاہر انظم اور شہید اکبریں۔

اگی آب ایس مذکرتے تو موج دیست "کی مثال کیسے قائم ہوتی اور آنے والی الوس کے بہا در افراد، ظالموں اور جا ہوں کے سامنے تی وصداقت پر ڈوٹ جا نے والے اولوالیوم مجا پرکس کی استقامت و جا ں بازی کوسامنے رکھتے کس کی یا د ایسے شکل اور کھن اوقا میں آن کا مہالا اور ثابت قدمی کا باعث نبتی . اور یہ کیسے معلوم ہوتا کہ ایک فتح و کا مرانی ایی جی ہوتی ہے عقد اقبال نے کی خوب فرمایا ہے ۔۔

تبغ لا چوں از میاں ہو کے شید اورگ ادباب باطل خوک شید

نقب لِ لَا الله برصح الوشت مطرع فران نجات ما فوشت

اسی طرح اگر خصت کی مثال قائم نہ ہوتی تو آنے والی سوں کے دہ افراد ہوتی وصداقت پر قائم تو ہوئے گر فالموں اورجا ہوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کہ طاقت نہ ہوتی یا سیانوں کے آبس کے حبوال وقال کو دد کے اور فقنہ وضاو سے بجنے کے لیے وہ کس کے کواد وعل کو ملے نے دو کر رضعت برعمل کرتے ۔ اسی لیے تو دسول گرامی متی الله علیم تھی نے فرمایا ۔ میرے صحاب ستاروں کی مانند ہیں ۔ اور اُن کی افتدا ہوایت ہے خواہ زخصت پر ہو یا عزیمت پر جو نکو عزیمت افضل ہوگا ۔

یا عزیمت پر جو نکو عزیمت افضل ہے تو عزیمت پر عمل بھی افضل ہوگا ۔

یا عزیمت پر جو نکو عزیمت افضل ہے تو عزیمت پر عمل بھی افضل ہوگا ۔

چنا بخداعلی صفرت امام اہل سنت مولان احمد رضا خاں صاحب رحمت اللہ علیم فرقا کے ایک اللہ علیم کا ۔

اب ووصور بی تعیس یا بخوب جان اسس بلید کی وه طعون بیت قبول کی جاتی کدینید کاحکم ما ننا بروگا اگرچ خلاب قرآن وستست بهوید رخصت تعید تواب کچه در تحاقال تعالی اِللَّهِ مَنْ اُکْرِهُ وَ فَلَبُدُ مُطْمَعُ فِي بِالْلِا یُکان د در مگر چوجود کی جلت اود اسک دل ایجات اود اسک دل ایک بیعت دک جاتی در عزیمت تعی این دے دی جاتی اود وه نا پاک بیعت دک جاتی در مایا در اسس پر تواب علیم اور بی ال کی شابل رفیع کے شایان تعی اس کو افتیار فرمایا در اللحجة المؤتمند فی اید المحت در الله المتحدد منه ا

"رخصت کے دلائل صرت وف بن مالک انجی دضی الٹری فرملتے ہیں کرصنورستی الٹری وستم نے

خردار احس بركونى اميردال بو- بيمراس مي الله كى نافرمانى كاكونى معامله ويحصرتو اس كوتونالسندكرك اورام كاطاعت سے ای رفضنے۔

الامن ولِي عَلَيْدٍ وَالْ ِفَرَاهُ بِأَنَّ شَيْسًا مِن مَعْمِيدَةِ اللهِ فليكرُقُ مَا يَا تِي من معميَّة ِ اللهِ وَلَا يَنْزَعَنَّ بِيداً مِن طاعتير مع شريب مهلا المشكرة شريب موايا

حضرت سلم بن يزير عفى التدعنه في حضور صلى التدعليه ولم سے يوجها ١-

التدكيني إبجلافرايخ تواكريم ایسے امرارمتط بوجائیں جوہم سے اینات توطلب كري اور عاداحق عمس روك وي تواليي حالت مي أب بي كيا حكم و يں؛ فرمايا منو اور اطاعت كركم كيكمان پران کے اعمال کا بوجھ ہے اور تم بدر تحارب الحال كا-

يَا نِنِي اللهِ الرَّايِّتَ إِنْ قامت علينا امراء يشكى أحقهم وَ يُسْعُونُ حَقْنًا فَهَا تُنَامُونًا قالَ استعول واطيعس فإنها عليم ما حَيِلُول و عَلِيكُم مَّا حَيِلْتُهُمْ مسم شریف مثلا مشكرة ثربين مولاح

حفرت عبدالتدبن معود رصى التدعن فرمات بيس كرحفورصتى التدعليه وسلم

نے ہم سے فرمایا :۔ كرتم مير سے بعد و يھو كے نافق و ج إنكم ستروث بعدى اثرة ديا اور نايسنديد امور معابي كما وَ أُمُورًا تُنكِرُ رَبُّهَا قَالُوا فُسَمًا \* تَأْمَرُنَا يَا رَسُولَ الله كَالَ الدوا يارسول الند إس وقت بمارسے ليے

كيامكم سهد؟ فرماياتم ان كي حقوق الخيس دورا درايناحق الشرسي ما گور اليهم حقهم وسلسوا الملاحقكم بنادى ومشكرة ماس

حضرت الوذر رصى الشرعة فرماتي بي كرحضور صلى الشرعليد وسلم نے فرمايا -

اس وقت تمهاری کیاحالت ہوگی جب میرے بعد حکام مال غنیمت میں ناحی تعرب کریں گے ؟ میں نے عرض کیا ،اسکی قسم جس نے آپر ہرحی مبعوث فرمایا ہے میں اس وقت آپر ہرحی مبعوث فرمایا ہے میں گا ، پھراسے ماروں گا ۔ یماں مک کہ آسے آمدوں گا ۔ یماں می کہ آسے آمدوں گا ۔ یماں می کہ آسے آمدوں گا ۔ فرمایا کیا میں تم صبر کرناحتی کہ مجھر سے آمیو ۔ رہنا وُں ؟ تم صبر کرناحتی کہ مجھر سے آمیو ۔ رہنا وُں ؟ تم صبر کرناحتی کہ مجھر سے آمیو ۔

كَيْنَ اَنْتُ مَ وَاتَّهُ مِنَ الْمَا وَاللَّهُ مِنْ المَا وَاللَّهُ مِنْ المَا عَلَى عَالِمَةً مَا المَّاعُ سَيْعِي المَعْ المَّا المَا وَاللَّهُ المَّا المَا وَاللَّهُ المَّا المَا وَاللَّهُ المَّا المَا اللَّهُ المَّا المَا المَا اللَّهُ المَّا اللَّهُ المَّا اللَّهُ المَّا اللَّهُ الللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت صديفه بن اليمان رصى الشدعنه فرمات بي كرحضور صلى الشرعليه وللم في فرايا-

میرے بعدایے امرار موں گےجومیری ہوایت پر نہیں ہوں گے اور نہیری سنت پر میں بیا ہونگے اور عنقریب ان میں ایسے فراد میں کھورے ہونگے کہ اُن کے ان کے اس کے بیٹی بھا مران ان میں دِل شیطانو کے ہونگے بیٹی بھا مران ان اور بباطن شیطان حضرت حذیقہ فرماتے میں کمین کو موں کیا یا رسول اللہ اِ اگر میں اُن کو پاوُں تو بھر کیسے کروں ؟ فرما یا منو اور مانو اِ اگر جمھاری بیٹھ پر مارا جائے اور مانو اِ اگر جمھاری بیٹھ پر مارا جائے اور مانو اِ اگر جمھاری بیٹھ پر مارا جائے

تكون بعبدى السر كا يكترك كا يكترك كا يكترك كا يكترك كا يكترك كالمتاطيين وسيقوم فيهم رجال الشياطيين وكارك الشياطيين في جثمان انس قال قلت كيف أصنع يا رسول الله ال الدركت المناطيع و المناطيع و المناك مالك قال تكسيع و المناك مالك المناك مالك كالمناك مالك كالمناه كالمناك كا

اورتمها الهين ليا جلئه. منع شريف مها حضرت صدیفه رضی الندعمة فرمات بین که میس نے عرض کیا یا رسول الله !

کیا اسلام کی نیکی کے بعد بچھر بدی ہو گی جیا اليكون بعد لهند الخير شُرُّكُما كأن قبلَدشٌ ؟ كاسلام سے بہلے تھى ؟ فرما يا ياں! ميں عرض ك اس سيخ كاكياط بقد موكا؟ قال نَعَسُمُ إِ قَلْتُ فِأَ الْعِصْمَةُ فرمایا مادار معنی بدر معرضگ میں نے عوص قال السيف قلت و هـل کی توارکے بعد بھی وہ برائی کھے یا قریمے بعد السيف بقيّة قالَ نُعَم كى ؟ فرمايا با ئ اسس طرح كرحكومت غلط تكون امارة على اقداع وهدم طریقے پر قائم ہوگی لوگ اسکونوش ولی سے على دُخْنِ قَلْتُ تُلَمِّ سَا ذَا تسيم نبيركري كي بكر مجرواكاه اور مكر و قَالَ تُسمِّ ينشاء دعاة الضلال فسادس صلح ہوگی میں نے عوض کی پھرکیا فان كان يله في الارض موگا ۽ فرمايا عيم کھيلوك كمرا مي كى طرف لابن خليفة جلدظهرك وأخذ يحدين وقت كريول الله كاصيفه وجمعار مَالِكَ فاطِعهُ و الْا فَهُدَّ بلیجد بر درسه مالیری اور تحدا را مال مبط کرالے و انتَ عاضُ عَلَى جَذِل توجيى مم الكل طاعت كرنا وكريذ في كالمركسي شجرة -

ورفت مياناء

حضرت عبدالشدين عروضى الشدعنها فرماتي بي كحنورصتى الشرعليه وسلم ني فرمايا -بادشاہ زمین براشد کا سایہ ہوتاہے اللہ کے سيطلوم بدے اس طرف بناہ وطوندنے بررس كروه مدل كري ال تحلي اجرو . نواب موگا اور رعیت پرنمکر لازم مبوگا او<sup>ر</sup>

السَّلطانُ ظلُ الرَّحِيْنِ فِي الارصِّ يَأْدِى البَه كُلُ مظلوم مِنْ عِبادِهِ فَانَ عَدَلَ كَأَنْ لَهُ الاجروعلى الرّعيبة الشكروان جأراوحات وظلم كانَ

اگروه ظلم وستم كريگااى پرسخت پوچ بو كااور رعيت يرصبركم الازم بوكا-

عليدالإصر وعلى الرّبيبةِ الصّبر اسران المنيرش جامع الصغيرم

"عزمت" کے دلائل

حضرت ابومعید رضی التدعز فرمات بین کرحضور می التدعلید و ستم نے فرمایا ، ۔ افضل جهاد الكاب جوظالم باد شاه ك باس ق بات کے۔

انضلُ الجهادِ مَنْ قَالَ كَلِمَدَحِيٌّ عِنْدُ السلطان للجام - ترمى ابردادد اين بيكو

حضرت كعب بن عجره دمنى النُّدئ فرملت بي كرحضوصتى المندعليه وملم نے جھسے

المحب بنظره المي تحدكو بوقو فول كالمو سے اللہ کی بناہ میں دیتا ہوں۔ مُرتعے حض كى يارمول الله إده بيوقوون كي عومت كياب ؛ فرمايا عفريب ايسد امرار بونك كه بات كريس كے توجوٹ بولس كے اور عل کریں گے توظم کریں گے بس جوان کے یاس آکران کے جوٹ کی تعدیق کے گا اور ال كظلم يران ك مردكريكا توده جھ سے نہیں اور کس اس کنیں ہوں اور ذوہ كل د قيامت دن مير عوض پر آيگا در جوان كے پائ بني أيكا اور ذ الى تصرف كريكا اور مذاك كيظلم يرأن كالعانت كويكا ياكعبُ بن عُجِرة أعِيدُك با للهِ من إمادةِ السُعَهاءِ قلتُ يا دسُول اللهِ وَ مَا إِمسارة السَّفُهَا مِقَالَ يُوشِكُ ان تكونَ أَمَولَمُ إِن حَدَّثُولَ كَذَبُول وَإِنْ عَبِلُوا خُلْسُوا فَمَنْ جَاءَ هُمُ نَصَدُ قَهِمُ بِكِنْ بِهِم وَاعَانَهُم عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ قُلْيِسِ مِنْى وَلِسِتُ مندُ ولا يَرِدعَلَى حوصِي عَدُ ا وَمن لَّم يَائِبَهِم وَ لَم يَصَدِّقَهُمْ وَلَمْ يُعِيْهِمُ عَلَى طَلِيهِمْ فَهُومِنَى وَأَنَا مِنْدُ وَهُو بَيْنَ مُلَا عِنْدُ وه محد سے اور میں اس سے ہوں اور وہ میں اس سے ہوں اور وہ میں اس کے دن میرے وض رائیگا۔

عداً كنزالعال مسهديم

ات نے فرمایا۔

إِنَ النَّاسُ اذَا رَأُ وَالظَّالِمُ فَلَمَ مِا خُذُوا جب لُوكُ مَى ظَالَمُ كُود يَعِينِ اوراسِكُم إِنَّهُ عِل على يَدَيدِ اَوْشَكَ آن يُعَمَّمُ اللهُ مَا يُعِيدُ مِن وبعيد نهين كرائشران بِعذابِ على يَدَيدِ اَوْدَادِ وَشُرِيتِ مَا لِللهُ علم عِلْمَ وسيد مِن ابوداو وشريتِ مَا لا علم عِنْ وسيد.

صنرت عروبن شمر منی الشرعنه فرما تدین کریشک ئیں نے نبی صلی الشرعلیروم مرکب :

فرالتے تھے ہروہ قوم جس میں گناہ ہونے لگے جائیں بھراسی قوم کے لوگ جوگناہ کوئی سے بدلنے کی طاقت رکھتے ہوں نہ برلیں توبعید نہیں کہ انٹیر ان ممب پرعذائر عام نازل کر دے۔

يقول مامِن قوم يعَمَلُ فِيهِ إِلْمَامُ تَعْرِيَفُ وَرُونَ عَلَى اَن يَعْيَرُوا تُمْمُ كَا يُعَيِّرُوا إِلَّا يُوشِكُ ان يَعْبَهُ مُدا لِللهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ

الوداددشريب ما

صغرت عذلفيد اليمان رصنى التُدعنه فرمات بين كه رسول التُرصتي التُدعليد وعم

نے فرایا ۱۔

ابل جُوردستم اوران کے مڑگار دونے میں ہوں گے۔ اهلُ للحُودِ واعوا تُهُم فِي النيادِ المتدرك صفي

حضرت ابوسعيد خدرى رضى التدعنه فرمات يس كر حضور صلى الترعليه وللم في فرمايا تم میں سے جنخص بھی کوئی باتی دیکھے تو چاہنے کہ وہ ای قوت اوسے اسے انکیسے بدلے اور اگر وہ اسکی طاقت بنیس رکھتا توزبان سے اسی مذمنت کرسے اور اگراکی مجى التطاعت سي بي تودِل سي رُليم ادر برایان کاضعف ترین درج ہے۔

مَن رّأى مِنكم منكرً فلنعيِّرهُ بيده فاك لم يَتُنطِع فِبَلسَانِهِ وَ إِلنَ لَمُ يَسْتَطِع فِيقَلْبِهِ وَ ذُلِكَ اَصْعَفُ الْإِيمَانِ

مشكرة مسم

جس کے گھرسے المان و ہدایت ادر نکی و بھلائی کے چتے جاری ہوئے تھے جن بنت كى تطهير بوئى تھى يجس كے ناناجان حتى الله عليه وسلم نے بياہ تكاليف مصاب برداشت کرکے برائیوں کو مٹایا اور بھل ئیوں کو رائے کیا تھا وہ یہ کیسے برداشت کر ستنا تها كه دېمى بدائيان بهروجود مي آجائين-يه كيسے بوسكنا تها كه وه اپني آنكھوں سے منکوات کو دیکھے اور مھران کونہ بدلے۔ اسس پرست زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ بھراس کے باز دہیں قوت بھی تھی،اسکی زبان میں استطاعت بھی تھی۔وہ بلائشبه رمول الندصل التدعليه وسلم ك جرأت وشجاعت كالمظهر تصار كالسيأتي وال نے وقت کی پکارکو منا اور کہا کہ اگراس وقت ئیں نے لبیک نہ کہا اور متبت کی طبیر کے لیے آگے رابر صاتوا ہمان و ہدایت اور نیک و بھلائی کا پاکیزہ جیمہ مکرر اور ناپاک ہو كرده جائيگا-اس نے عرم ميم كرايا اور كرباكا ذره فره ثابرہ كراكس نے دى كر د کھایا جواکس کے ثایان ثنان تھا۔

## اسی حقیقت کی ضمانت اور اسس پر مهر تصدیق ہے۔ اس کا یزید کے خلاف کھوے ہونے کا مبب کیا تھا۔ الند تعالیٰ کی حد وننا کے

الصالوكو إبيتك رمول الشرصلي الشرعليه والمهند فرمايا ب كرج تخص ايس ظالم بادتا كوديكي فالتركي بمدكوتور ديامو-دمول الشرصلي الشرعلير وسلم كي منت كي مخا كى بود اللركے بندوں میں گناہ اور ظلم كے بالقومل كرما بو . مجروه شخص انبي قوت طاقت كى عد تك لينے قول اورفعل سے الكو نه بدلے تواللہ تعالیٰ کوی حاصل ہے کہ الو اس (بادشاهي) وال الحف كالمرس اخل وجرار بوجادًا بينك ن يوكوك تيطان كاطا كولازم كولياب اوروكن كاطاعت مجور ويلب اورفتنه وفساو برباكر دياب اور صرورتم عي مطل كويا بداده عاصل اين بى يەخ چى كەتەبىن الله كى حوام كودە باتون كوصلال ورصلال كوحوام قرادي وباية مذائي نببت كما وتخص (الكيفلاف جادكرنے كان دياده قار بون اور بيك میرے یا مجھارے خطوط اور قاصد کئے

آيُّهَا النَّاسِ أَنَّ رسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْتُ لَهُ وَسُلِّم قَال مَنْ رَأَى سُلَطًا مَا جَا يُرًا مُسْتَجِلاً لَحْنَمِ اللهِ فَاكَثَّا لعَهْدِ اللهِ عَالِفًا لِسَنةِ دسُول الله صَــلِّد الله عَلَيْهُ وَسُلَّم يَعِمَلُ فِحِبُ عبَا دِ اللهِ بِاكُلاتُمِ وَالْعَدُوا فلم يُغَايُّرُ مَا عليه بغعل ولا قولٍ كات حَقًّا عَلَى اللهِ ال يُدخلُهُ مَـ دُخَلُدُ الْا وَإِلْتَ المُوكَادِقَه لَزِمُوا طاعـة الشيطان و تركوا طاعة الرَّحين واظهرواالنسأد وعظكها الحدود، و استَا تُرول بالغِيُّ وَ اَحْلُوا حَوْمُ اللَّهِ وَحَرَّمُوا حَلَالُهُ وَ الْمَالَحَقُّ مِن غَسيرِى

تم میری بیت کردگیا در برطرح میرامای دو گیا در برطرح میرامای دو گیا در بچهی کوئی نکلیف نرمینی دفیگر اور بیخیا دو گیا دو برخی میرانی اور بیخی بیش برگ کردم میرانی اور بیخی بیش برگ کردم میرانی برقائم دم تو تو برابت یا و گیری بیش میران فاطرمیت دسول اندهایی اندهایی و میتم برون -

دُقَد اَ تَنْتَى كُتْبِكُمْ وَدسُلُكُمْ بِبِيعَتِكُمْ وَدَسُلُكُمْ فَيَ الْمُلُكُمْ لِاَ تَسْلِمُونَى وَلَا يَبْيَعِبُكُمْ فَانِ اقْتَتُمْ طَلَّ بِبِيعِبُكُمْ تَعْبُولُ وَالْمَا اقْتَتُمْ طَلَّ بِبِيعِبُكُمْ تَعْبُولُ وَشَدْ كَمْ وَانَّا الْحَسِينُ تَصِيبُولُ وَشَدْ كَمْ وَانَّا الْحَسِينُ اللهُ عَلِيمُ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيمُ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَمَا اللهُ عَلَى عَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

مَا مَضِى وَمَا بِالْمُوَّتَ عَارِعِلَى الْغَنَى اذَا مَا مُوبِى حَيْلًا وَجَاهَدُ مُسَلِمًا الْعَنَى اذَا مَا مُوبِى حَيْلًا وَجَاهَدُ مُسَلِمًا الْعَنَى وَمَا بِالْمُوَّتِ عَارِعِلَى الْغَنَى اذَا مَا مُوبِى حَيْلًا وَجَاهَدُ مُسَلِمًا

ئى عنقرىب مرجا دَن گا ا در موت كى جائ د كى بى جائد باعث عار منى ہے جگر اسكى نيت ميں خير ہو۔ ا در كالت مسلان جها دكرتا ہو۔

وَوَاسَىٰ رَجَاكُ مَسَالِحِينَ بَعَسِهِ وَخَالَعَنَ مَشْبُودًا وَفَادَقَ عَجُومًا اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الله وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

اور مجرم سے مفادقت کی ہو۔ فان عشت لعداً ناہِ مُ وَإِنْ مُتَ كُمْ الْمُ كَلَّى بِكَ ذَكَّ اَن تَعلینَ وَ مَزَعْمَا الرئیں زندہ رہا تونادم نہ ہوں گا اود اگر مرکبا توطامت نہ کیا جا وُں گائین (کے دشمن) تیرے ہے یہ ذکت کا فی ہے کہ توزندہ دسے اور ڈلیل دخوار ہو۔

بلاستنبرآنی وی کیاجوات کے بندمقام کے لائق تھا اور آپ ایرا کیوں نہ
کرتے جکرات حضور صلّی اللہ علیہ وسلّم کی جرائت وشجاعت کے مظہر تھے جہائی حضرت میں اللہ علیہ وسلّم کی جرائت وشجاعت کے مظہر تھے جہائی حضرت میں اللہ عنہ احضور صلّی اللہ علیہ وسلّم کی بھیاری کے آیام میں لینے دونوں شہراد وں صن وسین رضی اللہ عنہ اکو لے کر آپ کی خدمت میں صاصر ہوئیں اور عرض کیا کہ یہ دونوں آپ کے بہتے میں ۔ ان کہ بطور ورثہ کچھ عطافر مائیں ؟

ارثاد بواء

اما الحن فله عبيق وسؤدد مي اما الحين فله عبيق وجودي دابن مراكر، المحين فله جرأتي وجودي دابن مراكر، مرائي فالمرائي والمن والمن

ہاور میں کے لیے میری جرات اور میر سخاوت ہے۔

انعاكى دوسرى ددايت يى بى كرفرمايا ب

حسن کوتوئی نے اپناجلم اور اپنی ہیت عطال اور سین کو اپنی شجاعت اور اپنا

حن کے لیے میری مبیت اور مرداری

و أما الحسين فقد نجلت و عطال اور عطال اور عطال اور على المناء على المناء على المناء على المناء المنا

اما الحسن فقد تحلته حلى وهيتي

اور العسكرى كى تيمرى دوايت يسب كرفرايا بر

الرس برسے کو نی نے بہیت وطوعطا فرایا اود اکس مجوشے کو مجست و دصا کی نمست غِلْت هذا الكبرالها بد وللجلم وغِلْت هذ االصغيرالجيدة والرّضياً

سبحان الله إ دونوں شاہزاد ول سے وہی کچھظام ہواجو بارگاہ نبوی میں اللہ عیرو تم سے اللہ عیرو تم سے اللہ علی میں میں اللہ عیرو تم سے اللہ عیں علیا ہوا تھا۔ سیدنا امام حن رمنی اللہ عنہ مجم و برد باری بین میں اللہ عنہ نے اور شیدنا امام حین رمنی اللہ عنہ نے اور مجست و رصا کا وہ ظام کیا جس کی شال نہیں متی جب حضور صلّ اللہ علیہ وسلم کسی مقام پر باطل سے نہیں ہے۔
توجوان کی شجاعت وجرائت کا منظر تھا وہ باطل کے سامنے کہتے وب مکل تھا ہے
توجوان کی شجاعت وجرائت کا منظر تھا وہ باطل کے سامنے کہتے وب مکل تھا ہے
کرتی ہے جوائی کی شہاد عشیری اور کی جات کا پرسٹری احول ،

غقبه بن معان فرملتے ہیں کہ تیں مدینہ منورہ سے مرد مگرمی اور مکرسے عواق تک امام عالى مقام كے بمراہ رہ اور ان كى شمادت كے وقت كك ان سے جدانہ ہواور ان كى وہ عام تقاریرسنیں جوانھوں نے اپنی شہادت کے دن مک لوگوں کے سامنے کیں۔ خداکی مم إنھوں کے کسی وقت بھی لوگوں منس كماكمي ابنا بالخويندك والقرم لك دوكا اور نه يركم محية مسلانون كرسي مرصد ملے چلو بالمانفول یہ کما تھا کہ مجھے چھوردد مرجال سے آیا ہوں وہی والی طلاجاد يا محصاس ورم وعريض زمن مركسي نكل جلف دوحى كرمم ديكولس كراوكول فيعلا (حومت ليد) كس ك طرف لوثنات بيس

فَى اللهِ مَا اعْظَا مُسَمَّمًا اعْظًا مُسَمَّمًا يَتُدُاكُرُ به الناس مِن أنه يضع يَدُهُ فِي بِدِينِيةَ وَلَا أَنْ يُسِيرُوهِ الى تُغرِمن تُغورِالكُه لِين ولكُسُه قَالَ دعُونَ ارْجِعُ إِلَى المُكَا نِ الذى اقبلت منه أودعونى ادُهب في هذه الأرض العربضة حتى مُنظرالي ما يصيرُ اليه امرُ الناسِ فلمريقعلوا دابن ايرمس

حنرت عبدالتدبن معود وشى التدعة فرملت بيس كم حضور مثل التدعليه والم في فرايا-عنقريب بإيطار مولضج كازدن وت كزادكر يطعي كادرخلاف نت نتى الیں ایجاد کریں گئے ابن معود فرات این فيعض اس قت سي كادن وايا اے ابن امّ عدا تم عجے سے پوچھتے ہوکہ تم اس قت كي كوج منوجوالله كانافرمان مو اس کی اطاعت نہیں۔

سَبَكُونَ عَلَيكم امل يُوجُونَ الصللوة عن مَواتِيبِهَا وَ يَحَدِثُونَ البِدَعَ قَالَ ابنُ مسعودٌ فكيفَ وأصنع عال تسأ لنحب كيا ابن ام عب كيت تصنع ، لا طاعة للن عصى الله العبنتج الجييزمي

معزت عبادة بن لصامت رضى التُدعة فرملته بن كرصنورص لل الترعيد ولم في فرايا

ستكوب عليكم امراء مِن بَعدِی یَا مروکنکے بہاکا تَعْرِفُونَ وَيَعْمَلُونَ بِعَاتَنَكُرُو فَلِيس أُولِينِكَ عَلِيكُم بِا نُهتِ الراع الميرم

الى اطاعت تم يرلازم نبيس -صرت الى سلالة الاسلمى رضى التدعن فريلت في كرحضورصتى التدعليد ولم ني فرايا عقريبتم رايسام اربول جنهاري زيو كولك بول ك وه مس بات كري مح توجوط بولس كاوركام كري كي توبو کام کریں گے دہ تم سے اس قت نکافی نه بول گےجب مک تم ایک بوائیوں گی تخر اوران كي مجوث كي صديق نه كرد كيديس تم ان كرمامن ي بين كوجب مك وه اميكوالأكرين بحرب وه اس تجاوزك

توج خص اس برقت كياجائے وہ تهدي

ميرب بعرضفريبتم بالسطرا ومتطهول

كروقهي السامور كاحكم يرتح جن مي تم

بھلائی نہیں کھو گے اور وہ اسعی کرنگے

جاءم فراجانو کے بین م رحاکم سیعی

سَتُكُونَ عَلِيكُم انْهَا يَعْلِكُونَ ارزاقكم يحدقونكم فيكذبونكم وبكيلون فيسيثون العكلكا يرضون منكع حتى تحسنوا تَبِيحَهُم وَ تَصَدُّ قُوا كَذِبِهِم فاعطى مُسمد الحق ما رضواب فاذا تجباوزوا فسرت تتل على دلك فهوشهيد

أنهاه فقتله .

ف : اسسار تا و گامی کے مطابق با تنگ و شدامام عالی مقام شہید ہیں بکد سيرالتهدار من حنا بخر الاحظه بور

حفرت جابر رضى الشرعنه فرمات ميل كرحضور مثل الشرعليه وسلم نے فرمايا :-يورت جابر رضى الشرعنه فرمات ميل كرحضور مثل الشرعانية وسلم في فرمايا :-الشهداء حين أن عبلي طلب سيرالشهدار جمزه بن عبدالمطلب وروه مثل. سيد النهداء حمزة بن عبليطلب ج ظالم المركف فوا مو كا الاسكونكي وَرَجِل قَامَ إِلَىٰ امامِ جَاشٍ فَامَرِهِ و كاحكم ديكا اور برائ سے منع كريكا يس وه

انساع النبرسائی المتدک مین المراح المراح المراح المراح المراح النبر المراح الم

حُین ابن علی نے کی ہے قائم اکث<sup>ا</sup>ل ای کرتقبید اس کی تقدیرجیات جاودانی نے موال

یزیدنے صفرت امام مین رصی الندعز کے قتل کا حکم منیس دیا تھا اور نہ وہ اسس سے راضی تھا۔ اُندا قبل صین اور اسکی رصا کی سبت یزید کی طرف کر نا غلطہ ہے۔

یر کمناغلطسیے کر پزیر میپینے امام کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا اورز دہ اس سے دامنی تھا۔ بکرسب کچھ اس کے حکم اور اسکی رہناسے بوا جنائي علام معدالدين تفياذاني صاحب شرح عقائد رحمة الشرعليه فرملتيسي:-ادر فی بہے کریزید کا صربے بن کے

قس براضى ورخش بونا اورابل سبت نبوت صلى للمعليه وسلم كي إنت كرنا البور میسے ہے جو تواتر معنوی کے ساتھ ب يس الزجرائي تفاسيل احاديس -

والحق أن رصاء بزيد بقتل الحسين واستبشاره يذالك واعانة الملكبير النبى صَلَى الله عَليد وَسلِّم مِمَّا تَواسَّ مَعناهُ وإن كان تعاصيلُها أحادًا شرح مقا كرنسنى صلاك

تینع محقق صفرت شاه عبدالحی محدث د مبوی رحمته الشرعلیه فرماتی میں ۱-اوربعض بدكت بي كديز بيد في المحين قل كاحرنبين ديا تقا اور خال قتل سے داضی تھا اور نہ ان کے قتل کے بعدان كاورانكع يزول كقتل سفوش

وبعض وكركوبندكه وسام بقال كحنب مرده وبدال راصی بروده وبعداز قراص و ابل ميت في رضوان لند تعالى عليهم ور ومشبخ نشده - این خن مردود و باطلاست

جعدادت آن بے معادت با اہل بیت نبوی علی الشرعیہ وسلم واستشار فسطیق ایشاں وا ذلال والم نشبا و مرایشاں را بررج توارمعنوی رمیدہ است وانکار اس تکلف ومکابرہ است. (تکمیں الا یمان صدی

مرور جواریه بات مردود اور باهل جهاک ید کراک قتی کا ایل بت بنوت رفنی استر عنهم سے عداوت رکھنا اوران کے قبی ت فوش کو یا اورائی بانت کونامعزی طور بر درخوار کوبینج جیکلہ اورائی انکار تکلفت ومکارہ کوبینج جیکلہ اورائی انکار تکلفت ومکارہ لیعنی خواہ مخواہ کا جھکڑھا ہے۔

علامہ تفاازانی صاحب تمرح عقائدا در صرت نے محقی جیے بزرگوں کے فیصلے کے بعد اگرچہ مزید کسی شہادت اور حوالے کی صرورت نہیں رہتی لیکن ہم خود یزید کے درست کے بعد اگرچہ مزید کسی شہادت بیش کردہ امیر کوفہ ابن زیاد بدنهاد کی شہادت بیش کرتے ، بیس ملاحظہ ہو ،۔

یزیدکی موسطے بعد ابن زیاد شام کو رواد مجوا تو داسته میں وہ موادی پرکمی گھری موج میں تھا۔ اس کے دفیق مفر مافرین شریح نے کہا، کیا ایپ کو نیندا کہی ہے؟ ابن ہو نے کہا نیس بناوس ایپ کیا موج دیے تھا اس کے کہا تین بناوس ایپ کیا موج دیے تھا ابن زیاد نے کہا بنا کہ اس فرین شریح نے کہا گئے تَقُول لِیَتَبَیٰ لَنَهُ اَقُلُ حُسِینًا، ایپ لین ابن زیاد نے کہا بنا کہ اس افرین شریح نے کہا گئے تَقُول لِیَتَبَیٰ لَنَهُ اَقُلُ حُسِینًا، ایپ لین دل میں یہ کہ دہ تھے کہلے کاسش، میں نے امام میں کو قتل نہ کیا ہوتا ! ابن زیاد نے کہا اُما قالی الحصیین فاقد اشاوالی بزید بِقَالمه اَوقالی فَلِخَدَیتُ قُلُهُ جَمَال میک میں امام صین کو قتل کو انتہاں تک میں ہے تھا کہ میں نے امام صین کو قتل کو انتہاں گئے۔ ان کے قتل کو افتیاد کیا۔ وابن ایٹر جھم اور کہ کو مریمی بزید اور سننے ! امام عالی مقام کی شہادت کے بعد مدینہ منوّرہ اور کہ کمر میں بزید کے فلاف جب عام بغاوت ہوگئی تو ا۔

ام معنی جب عام بغاوت ہوگئی تو ا۔

ایک خلاف جب عام بغاوت ہوگئی تو ا۔

الكويئة المره المسين الحب المربي المكة وعاصرة ابن المربي المئة المناه الله وعن المناه وعن الكله وعن الكعبة تُعَدَّ ارْسُل اليه بَعْتَ ذِر

عطها فی کرنے اور مکر مربی عبدالندین زیر کا محاصرہ کرنے کا پیغام بھیجا تواس نے کہا خدا کی سم ایم لیس فاسق (یزید) کے لیے ابن سول لئد کا قتل (جب پھٹے کرچکا ہوں) اور کعبریں اظائی دونوں کو اپنے لیے جمع نہیں والکا تو اس نے معذرت کردی۔ تو اس نے معذرت کردی۔

جب امام عالی مقام کوشه یدکیا گیا تو کو کرمدا در مدید منق کے لوگ یزید کے فلات موسی ایک ایک میزید کے فلات موسی ایک ایک میزید کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کا موسی الله بن کا کا در میری بیت کولی کو حضرت عبدالله بن کی تو وہ مجھا کہ ابن عباس ابن زمیر کے خالف اور میری بعت پرقائم ہیں است ابن زمیر کے خالف اور میری بعت پرقائم ہیں است ابن میری بعت کو حظ مکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے میری بعت کو دو کو دار دہیں اور دو کا دار دہیں اور دو کا دار دہیں اور دو کروں کو جی و فا داری اور ابن زمیر کی خالفت کی پُر زور معین کریں کیو کو کو گا اور اس و فا داری اور نیکی کو فراموش منیں کروں گا اور اس کا صله ادا کروں گا اور اس

اسس کے جواب میں صغرت ابن عباسس نے یزیدکو کھا کہ خدا کی تسم ابئی نے ابن زہر کی بیعت کو اکسس لیے ترک نہیں کیا کہ میں تھاری خوشنودی یا تم سے کوئی جبلہ حاصل کروں بلکر ترکب بعیت سے میراج مقصود ہے اکسس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اور تمھارایہ گمان کہ میں جبلہ واحسان کے لائے میں آکر لوگوں کو تمھاری دوستی کی جوت دوں اور ان کے چھوڑنے پر مجبور کروں اور ان کے چھوڑنے پر مجبور

بلاستبرتو في ورعب المطلي وانول كو قتل کیاہے جوہدایت کے روش جراغ اور ي ين العظم المراكم المالية منكر كرواول في ايك بي عبر الكو خاك خون مي الاديا ـ وه مخت بياس ك حالت من شهيد بوت ادران كالت يرمن بے کفن کھلے میدان می بڑتے دہے بہائی ان پرخاک را الم البی ورجنگل کے گفار الم بوئس و نگفتے تھے تا اگر ایک کووان کی خول يزى مى تركيت على ، السُّرن توفق دى كانفول نيان بسكاكن دفن كيا الو ين ترى كبس مريط كروت دينوى عابل كرتا بول كي مي الهي ان بانول ونيد كولا ادرية بجولوك كرتوفيضين كوعرم رسول التدمدينه منوره سيحم التدكة مكرم كالر نكالاا درائى فرف برابرمواد ادر بياد معيم ر با بيال تك كر الخول أمام كوعراق كرطر تكلف كيد ب قراد ديا جنائخ ده كرسيمي درت بوئ نظے تو بھر تیرے موارس الكواك المواك مناير جوته كوالشدادرا رمول ورابل بيت رمول جي الشرتعالي .

قد قتلت حسينا و فتيات عيدِ المطلب مصابيح الهدا عد لخوم الاعلام غادرتهم خيولك بامرك في صيد واحد مرَّمُلينَ بالدِّماءِ مُسْلُوبِينَ بِالعسراءِ مقتولين بالطباء لامكفنين ولا مستوريب تسفى عليهم الربياح وينشى بهدعوج البطاح تحتحب اتائح الله بقوم لسم كيشركوا في دِما يُهِم كَفْنُوهُ مِ وَأَجْنُوهُمْ وَلِب وبهم لوغززت وجكست مجلسَكَ الدِى جَلَسَتَ فَهَاأَلْسَى مِنَ الاشياءِ قلستُ بناسِ اطرادُ حسينًا من جرم رسول الله صَلَّ الله عَليه وَسلَّم الله حرم الله وتسيرك الحيول اليه فهازلت بذلك حتى أشخضت الى العراقب فخرج خا ثفاً يترقب فَنزلَتُ به خِيلُكَ عداوةً منك لله و لرسوله

والاهل بيته النذين ادهب الله عنهم الرِّحسَ وطَهُوهُمُ تطهيرا فطلب اليكعرالموأدعة وَبِياً لِكُم الرجَعة فَاعْتَمْتُم قبيَّةَ انصَاره واستيُعالَ اهلِ بَيتَه وَ تَعَادَنُتُم عليه كأكم قتلتكم اهلك بيت من الترك والكنو فيلا شيء اعجب عثدى من طلبتك وَدِّئِ وَقُد قَتَلَتَ وَلَدُ أبجب وسيفك يقطرمن دمي و أنتَ آحَدُ ثَا رى وَلَا يُعْجِبَكُ إِنَّ ظَفَرِتَ سِنا اليومَ فَلَنْظُفَرَبَّ بِكَ يُومًا والسلام ابن اثير من

بنا بخرعلامه حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں :۔

رف أخطاء يزيد خطاً فاحشًا في قولم لمسلم بن فاحشًا في قولم لمسلم بن عقبة أن يبيح المندينة تلثة ايام، و حدد خطاء تلثة ايام، و حدد خطاء كيش فاحش مع ما انتشم الى

في الانشول سے ياك كركے طامرومطربناویا تھا کھرلبا۔ امام صیرنے تم سے کے کونا جا ہی اور والی جلے جانے كاسوال كيا مرتم نے ایکے مركارس كي قبلت ادران كابل سيطح استيصال كيموقع كو عنيمت جان كولتك فلاف اسطح ايك دوسرے کی معاونت کی کو یا تم کسی ترک یا کا فروں کے کسی خاندان کو قبل کرتے ہو۔ كس فدر تعب كرتم جيس دوسي كي توقع ر کھتے ہو، حالانکہ تم نے میرے باپ کی اولا كوقس كياب اورتمهارى تلوارس مايؤن میک رہ ہے ممیرے عزیزوں کے قابل و ادرتم الس برخش ورمغرور نه بوكراج تم نے ہم رغبہ پالیاہے ایک ن مم بھی تم برصرورفتے یاب ہوں گے۔

اور بلاستبریز بدند بری بخت علمی کی اپنے
اس قول بری جواست مسلم بن عقبہ کا کوہ
اس قول بری جواست مسلم بن عقبہ کا کا کوہ
نین دن تک مدینہ منور کو مباح الدم (من علمی عام دغیرہ) قرار دیتے یہ ایک اور عجوانہ علمی متحق بس سے داشی علمیوں بی ) اور اضافہ

بهوا كمصحابه كرام اورانكي اولاد كي ايك برطى تعداد قىل بوگئى ادرىيە يىلى آچىگا كالمست حنون وران كاصحاكم ابن یا دکے ماتھ سے ش کرایا۔ اور بیٹ ک (مریز کے) ان مین دِنوں میں بڑے بڑے عظیم مفارد مدینہ النبی میں عایاں ہوئے جن كوبيان نهيس كياجا سكتاا وريز كيفيت بتلائی جاسکتی ہے راینی اصفدرترم ناکیں كم الهيل سُري وب جانات إوريزيد نے توسلم بن عقبہ کومدینہ بھیج کر برجا یا تفاكراسي بادشابي ورحكومت مصبوط اور دائمی ہوائے جس میں کوئی صومت اور مھرا مزرے بین اللہ تعالی نے اسے اس کے قصداورارا ويركظ فسنزادي ورجوده فيا تفاوه مز بوند دیا اوراساس طرح بلاک كي جس طرح وه جارون طالمون كو ملاك كيا كرتاب اورائترتعال في الكويمي اين مفيط غالب قدرت بكوا ا درتيرے ركا كوناايا بى ب جراس ( يديني) كالمبتول كوكولا بالمشبهامي يكو بطي سخت الم انميز ہوتی ہے۔

ذٰ لِك من تَشُلِ خلق مر الضَّحابة وابناءهم وقد تَعَدَّمَ أَندُ قَسَل المحسينَ و اصحابه على بيدى عبيدالله ابن زیاد وقد وقع فی هذه الشلشة ايام مِن المفاسِدِ العظيمة في المدينة النبوية مَا لا يُحدّ ولا يُوصف مسَّالا يعلم الاالله عن وجلٌ وقد أراد بارسالِ مسلم بن عفیة توطید سلطاين وملكر و دوامر أيامِه من غيرمناذع فعاقب ألله بنقيض قصده و حَال بَينهُ وبينَ مسَا يستهيه فقصمه الله فاصم الجبابنة و آخذه عزيز مقندر وكذلك اخذ ربِّك ا ذا أخذ القريم و هِي ظالمةً إِنَّ اخذهُ اليمُ شديدً \_

البدايه والنماير مهم

ان عبارات من خواکت بده الفاظ کوعورسے دیکھیں جن سے صاف طور بریہ تا بت ہو ہے کہ بلات بام عالی قام کا قتل یزید کی رضا اور اُسکے حکم سے ہواتھا۔ اور بيرابن زياد برنها وصكويز يدني كوفه كاكورنومقرري اسس ليدكيا تصاكرفه امام مين رضي لندعنه كااتر جوابل كوفه بريخ كمرك اوراس سيليس الموج جهر بهي كرنا رطب وه كرسے ودا بن ياوى تهاداور صرت عبدالله بن عبامس ونى للد عن صيالله صى بى اورامام إلى سنت علام تفنازا فى صاحب تمرح عقائد تنفى ورعلامه ما فظاين كتيرادرت محقق كيربيان كي بعدية تبه بالكل ذائل موجا تاب كرامام عالى مقام كالل يزيدك مرضى اود حكم مسينهس بوا اور واقع كرملاكي دمتر داري المس برعا يدمين في معمول قل رکھنے والا انسان جی استحقیقت کو اسانی سے جھ سکتا ہے کہ کوئی فوجی افسر ماکسی صوبر کا گورنر محض بنی مرصنی اور دلتے سے ملکے امیر کے حکم یا اس کی مرت کے بغیر ملک کی مخطیم ترین تحصیت کوفتل میں کرسکتا۔ خاندان رسالت کی عظیم ترین متيال تعنى حضرت المام حمين اوران كرعزيز دا قارب اور رففار كا قبل يزيري في کے کسی افسریا صوبہ کے گورٹر کا ذاتی فعل نہیں ہوسگا۔

حقیقت بے ہے کرمب کچھ یز بدی کے کم اور رضا سے مجوا اور اسکی ہوری بوری ور خور داری اسس برعا مذہو تی ہے۔ قرآن کرم میں اسکی نظیر موجود ہے۔ ویکھنے فرعون نے لینے اس بی اسل نظیر موجود ہے۔ ویکھنے فرعون نے لینے اسمائیل کا کوئی بچہ ذرئے نہیں کیا تھا مگراللہ تعالی نے بنی اسرائیل کا وی کچہ ذرئے اسمی کو قرار دیا کیونکہ تمام بچے اسمی کے حکم سے ذرئے کئے تھے جنا بخہ فرمایا ،۔

مِنْدِ عُ اَبْنَاء کُمْ وَکَیْتُ بِی نِسِنَاء کُمْ (لے اسرائیدوا جبر فرعون) مُعار بچوں کو ذبح کرنا تھا اور تمھاری بٹیوں کو زنرہ چھوڑتا تھا) ٹابت ہوا کر جس کے حکم اور فران کے میں ایس کے میں کہا جائے گا۔ لہذا یہ کہنا علامے کہ یزدر حضرت میں کہا جائے گا۔ لہذا یہ کہنا علامے کہ یزدر حضرت میں کہا جائے گا۔ لہذا یہ کہنا علامے کہ یزدر حضرت میں کہا جائے گا۔ لہذا یہ کہنا علامے کہ یزدر حضرت میں کہا جائے گا۔ لہذا یہ کہنا علام ہے کہ یزدر حضرت میں کہا جائے گا۔ لہذا یہ کہنا علام ہے کہ یزدر حضرت میں کہا جائے گا۔ لہذا یہ کہنا علام ہے کہ یزدر حضرت میں کہا جائے گا۔ لہذا یہ کہنا علام ہے کہ یزدر حضرت اور کا میں کہنا جائے گا۔ لہذا یہ کہنا علام ہے کہ یزدر حضرت اور کا میں کہنا جائے گا۔ لہذا یہ کہنا علام ہے کہ یزدر حضرت اور کی کھوٹر کا میں کا میں کہنا جائے گا۔ لہذا یہ کہنا علام ہے کہ یزدر حضرت کے کہنا جائے گا۔ لہذا یہ کہنا علام ہے کہ یزدر حضرت کے کہنا جائے گا۔ لہذا یہ کہنا علام ہے کہ یزدر حضرت کے کہنا جائے گا۔ لیک کا میں کا میں کہنا جائے گا۔ لیک کے کہنا علام ہے کہ یزدر حضرت کے کہنا جائے گا۔ لیک کا میں کا میں کر کو کی کو کے کہنا جائے گا کے کہنا کو کر میں کر کے کہنا کی کہنا کو کر کے کہنا کے کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کہنا کے کہنا ک حث الفركة الشركة قتل سعد راضى نه تها اور نه به قتل المس كحظم اور رضاست بهوا، بلكه الما نتبه برسب مجهد يزير بليد كه علم اور رضاست بهوار

برنیدور اسس کے ساتھی خوش ہوئے اسس کامیابی پر عبست مقان کو اتجل آلِ اطهر کتب ابی پر عبست مقان کو اتجل آلِ اطهر کتب ابی پر چنانچ جب شہادت ہوگئی صند زند زمراکی تو مقصد اسس کا برایا مہی اسس کی تمنا تھی

موال مر

اگر امام مین کا قبل پزید کے حکم اور اسس کی رضا سے ہوا تھا تو پھر اسس نے ابن زباد پر لعنت کیوں کی ؟ اور امام کے قبل پر اظہارِ افسوسس کیوں کیا ؟ اسس کو تو خوسش ہونا چاہیئے تھا !

جواب اوراس نے ابن زیاد پر افغات بھی کی بیزوا اور اس نے ابن زیاد پر افغات بھی کی سے اس کی سے ہوا کرجس ہی سے اس کی حکومت اورا قدار کوخوہ تھا وہ وجو ذختم ہو چکا تھا۔ یہی وجر ہے کہ ابن زیاد کی قدر دمنز اس کے بال زیادہ ہوگئی۔ اگر واقعی اس کے نز دیک امام کا قتل ناجائز اور قاتل ابن زیاد ظالم اور ستی تعداد می اس کے نز دیک امام کا قتل ناجائز اور قاتل ابن زیاد ظالم اور ستی تعداد می کم از کم اسے معزول ہی کر دینا مگر اس نے کچھ بھی نز اوراک کو ک نمز اکیوں نز دی کم از کم اسے معزول ہی کر دینا مگر اس نے کچھ بی نز یہ بھی مجھتا تھا کہ میری بیٹنانی پر امام کے بے گناہ قتل کا وہ سیاہ داغ لگ چکا ہے کہ دنیائے اسلام قیامت تک مجھے طامت کرتی رہے گی جنا پنچ اس نے اپنی دوائی کہ دنیائے اسلام قیامت تک مجھے طامت کرتی رہے گی جنا پنچ اس نے اپنی دوائی کے مطارت کے نیش نظر صرف زبانی تعدنت تھیجی اور ندامت وافوس کا اظہار بھی کرتی میں معربی یا سیاسی لعنت و ندامت کہنا چا ہیئے۔ ہارے بیان کی صدافت و بیا جس کورسی یا سیاسی لعنت و دوایت ملاحظہ ہو۔

ونسرماتے ہیں ا-

كُمَّا قُتُلُ أَبِنُ زُيادٍ الْحُدِينِ وَ أَمَن مُعَدُ بَعَثَ بِرُوسِهِ عِرِالِيٰ يَنِهُ وَسُرَ بِعَتَلِم أَوْلًا و حسنت بذلك مَنزلتُه ابن زيادٍ عِنْدهُ تُمَّ لَـمُ يَلْبِتُ إِلَّا قليلًا حَتَّى نَدِم البدايه والنهايه مهم

جب ابن زیاد نے حضرت حبین کومع ایکے م رفقار كي قبل كرديا اور ان كير سرو س كوزيد کے باس معجا تو بزیدا مام کے قتل سے اولاً فوش بوا ادراسی وجسے ابن یادی قرر منزلت است زدیک زیاده موکئی مروه اسسوشي برزاده ديرتك قائم ندرباحي كه تيمرنادم موا-علامرشيخ محدبن على الصبان عليه الرحمة والرضوان فرملت بيل كر ،-

یس (ابن زباد نے صرت مام کے) مرانور كومع الحدابل يعظي من مرصرت زين العابدين ورائل محولهي صرت زميب هي تهين يزيد كم باس معيجا تو ده يزيدست زباده فوش بوا اور اسسنے انکو قبرلوں کے مقام برکھواکیا اور انکی تو بین کی اور لكوسى كي ميم وانوركوالط بلط كرتا اور مارتا تها اور كمتا عقالي ين تونيابى بغادت كاانجام ديكوليا اور اس نے خوشی و فرحت میں مبالغ کیا . پھر وہ نادم ہوا اس دجرسے کراسے اسفول پر ملان اسے بخش رکھیں گے اور مخلوق اس سے نفرت کرسے گی۔

فأرسَلهُ وَمَرْ. تَمْعَهُ مِن اهلِ سِيسَهِ الى ينهِ و مِنْهُ على ابن الحيين و عتبه زينب فسن سرورًا كشيرًا واَوقَفْهُم موقِفُ الْبِي و اهَانَهُمْ وصَادَيِضِ بُ الرأس الشربيت بِقَضِيبِ ڪان مَعَدَهُ وَ كِيْقِولَكُ لقيتَ بَنْيَكَ يَا حُسِينُ وَبَالَغَ فِي الْعَرْجِ تُسَمَّدُ نَكِيمُ كَنَّا مُعَتُدُ الْسُلِمِونِ عَلَى ذُلِكَ ما بغضنه العالم اسا ف الراجيين معنا

ان روایتوں سے صاف طور پر بے تابت ہواکہ پر یدادلاً امام عالی مقام کے قبل سے خوش ہوا مگر بیخوشی زباد ہ دیر تک مذر ہی دہ اسس سے کہ بعد میں ان سوچا اور اپنی ربوائی کا اندیث مراجس نے نادم کو یا۔ اور یہ ندامت امام کے قبل پر مذھی مبکلینی رسوائی کی اندیث مراجس نے نادم کو یا۔ اور یہ ندامت امام کے قبل پر مذھی مبکلینی رسوائی پر تھی۔ جنا پخ خود برزید کی زبانی سنیے ؟

الند كى لعنت بهوابن مرحابه (ابن زياد) ب كهاس ني سنان كوننگ و مجبور كر ديا جالا حيين ني است سوال كيا تھاكه يا توانكو ازاد جور دیا جائے کرجہاں بیں جلے جا یا انکومیرے پاکس کنے دیا جائے یا انکو سرحدى طرف جلنے دیا جلئے کہ جمادی زندگی بسر کریں بیس این مرجانہ نے نہ مانا ادرائكوقس كرديا ادران كي قسس مجھ مسلانون ميم بغوض بنا ديا اوران كالول می میرانغض در عدادت پیدا کر دی ۔ تو اب مرنگ و مرجوسے فض رکھے گاجگ میاحسین کوقتل کرنا توگوں پر ثاق اور كال كذر مع المحط بن مرجان سي كا وا التداكس كابراكرد اوراكس وعضب

لَعَنِ اللهُ ابنُ مرَجانةً فَإِنْ اكرجئ واضطره وقسك ساله اتف يُجلِّي سبيلَه اَرَ يَا تَينَى او يِكُونَ بِشَغْسِرِهِ من تُغور المسلمين حتى يتوفاه اللهُ فَلَمْ يَغِعَلُ كِلُ أَبِي عَلِيمِ وقتله فبغضني بقتله الحك المسلمين وزدع لحب فج قُلوبِهِ مُ العداوة فَابغَضِنِي البر والفاجر بها أستعظم الناسُ مِن قَتْلِي حُسيناً مَالِي ولا بن مرجانة قِحُّه اللهُ وغضب عليه

یزید کے اِسس بیان کے آخری الفاظ میں غود فرملینے کو ''اب ہرنیک وبدمجھ سے ا اس میے عداوت رکھے گا کہ میراحیین کو قتل کو نا ان پربہت گراں گزرے گا''اس يں اس بات كا بھى صاف اعتراف ہے كدوہ قاتل مين ہے۔ كيونكرس كيداكس كے حكم سے ہوا۔ رہا ابن زیاد برلعنت دغیرہ كرنا تو دہ المس مجہ سے نہیں كہ دہ قبل امام سے خوش نہیں ہو تھا بلکتر امام ہی کی وجہسے ابن زیاد کا مرتبراس نے لینے ہماں بلندگیا جيسا كه ذكر بوجيكا اور ابن زياد برانس كالعنت وغيره كرنااسي ابني رمواني برغهاجوائذه اس كے حصے ميں آنے والی تھی اور آئی بینا نجر علامدابن كثير فرماتے ہيں :-

د قَدُ لَعَنُ ابنَ زمادٍ بِثْكُ يزيد لِحابِن زمادير اس كفل على يغيله ذ لك وشمّه ك دجر العند ولا كورا الكورا العلاجي كما، ال برس كائره جمع قيت طام بهوكي اور بات کھا گو بھر کیا ہو گالیکن نہ تو اس نے ابن بإدكواس باك حركت يرمعزول كياادر ىز بعدىسى كسے مجھ كما اور ىزى كى كو جھيج كواسكايه ترم ناكعيب المكوجة ايا يعني الامت

فِيسِما يَظْهَـ رُقَ يَبْدُدُ و للڪن كَمْ يَعْنِ لَهُ عَلَى ذلك و كاعاً قب ه و كا ارْسَلَ يَعِيبُ عَلَيه ذُلك، اليداية والمهداية صم

" خلافت معساديد ويزيد" كامؤلف المام عزالي كي واله سي كفتاب كريه مي المين كريز بدر في حين كو قتل كرايا يا اسكامكم ديا يا اس بر دا عني بروا بي جكريه بات پاید تبوت کو تهین پیچی تو پھر پزید کے ساتھ ایسی برگمانی دکھنا یا مت وشتم دغیر كرنا ناجائز دحرام سي يوتخص بركمان ركهتا بوكر يزيدني فترضين كاحكم ديا اور اسس پر رضامندی کا اظهار کیاتو وہ شخص پر لے درجے کا احمق ہے ملخصا (معادی

كويا امام عزال كے قول سے يا بات ہواكد يزيدك ما تھ بدكمانى ركھنا يا السس پر لعنت دعيره كرنا المسيد ناجائز وحرام اورها قت مهديه بات ياير تبوت كومنيس ، پیچی کراکس ندامام کے قتل کا حکم دیا اور اکس پر ده راحنی ہوا۔ تومعلوم ہوا کراگر امام کا تق اسس کے حکم با اسس کی رضامندی سے ہوتو پھر وہ صرور برگانی اور لعنت وہر کاستی ہے داور اسس حقیقت کو ہم نے گزشتہ سطور ہیں نابت کر دیا ہے ) طلافت معاویہ ویزید کے مؤلف کی دگر عبارات بھی ملاحظہ ہوں ۔

(۱) امرالمؤمنین یزیداول کی خلافت کی جیت کی سسے بوی دلیل ہے جہورابر کام کا اجماع - اسی بنا پرصفرت عبداللہ بن عمر نے اُن کے ضلاف خروج کو خداور ہو کے ماتھ سب سے بڑی غداری قرار دیا تھا " (تبصرہ محمودی صالا)

ری) اگردائے عامہ ایک حکومت یا حاکم کے حق میں ہے اور اکس کے خلاف پر وبگنڈ کے سے متاثر نہیں ہوتی تو ایسی حکومت یا حاکم پر عائد کردہ الزامات تو دبخود باطل ہوگئے اور جولوگ اکسس حکومت کے خلاف کھوٹے ہوئے وہ باغی اور مفہ ہی قرار یا ئیس گے ۔" (تبصرہ محمودی صالا)

اسس عبارت سے نابت ہوا کہ چونکہ دائے عامر پزید کے حق میں تھی امذا الم کا پزید کے خلاف کھوا ہونا بغاوت اور فیا د بربا کرنا تھا۔ اسس لی فاسے دہ با اور مفسد تھے۔ (معاذ النّد)

رم) اور جب ام المسلین کے خلاف خودج کیاجی پرلوگ جمع ہوگئے ہوں اور جب کی خلافت کو ماننے لگے ہوں بخواہ یہ اقرار برصنا و رغبت ہویا بجبر و اکراہ تو اسس نے مسلانوں کی قوتت کو پارہ پارہ کر دیا اور رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے آثار کے خلاف کیا اور اگر اسس خروج کی حالت میں اسکی موت واقع ہوئی تو پی خوری حدالے جا ہیت کی موت مرا " (تبصرہ محمودی حدالے)

السرعبارت سے تابت ہوا کرمضرت میں رضی اللہ عندنے برند کے فلاف

خودج کرکے صنوصتی اللہ علیہ وسلم کے آثار کے بھی خلاف کیا اور سٹانوں کی قوت کو پارہ پارہ کیا اور معاذ اللہ وہ جاہر ست کی موت مرے ربینی کفر کی موت رکیونکہ وہ جالت خودج میں شہید مہوستے) (معاذ اللہ)

رم) چوری اور زنا اور دوسرے کہائر کا ارتکاب امام کے خردج کے مقابلے میں کیا جنیت رکھتاہے ؟ ( تبصرہ محمودی صلا) ، انہوں کھتاہے ؟ ( تبصرہ محمودی صلا) ،

اسس عبارت سے نابت ہوا کہ چو کر صنرت امام صین رفنی اللہ عنہ نے امام ریزید) برخروج کیا۔ امنا ان کا یہ گناہ چوری اور زنا اور دوسرے کبائر سے بڑا تھا (معاذ اللہ)

(۵) ان صرات برخلفار اسلام کایه احسان به کدا تفیق قبل کردیا گیا اور به قبل از می این می این اور به قبل از می این کردن برساجه از تبصره محمودی صدی م

اس عبارت سے تابت ہوا کہ خیدہ اسلام میزید نے صفرت امام صین کوقت کرکے ان پراحسان کیا ورنہ امام خروج کرنے کا وبال اپنی گردن پر لے جاتے۔ (معاذاللہ)

قاریکن کوام ! ان پانخ نا پاک عبارات کوغورے دیکھیں جن سے ایک محمن رضی کی روٹ خطیب ایک عبارات کوغورے دیکھیں جن سے ایک محمن رضی کی روٹ خطیب ایک تعمیں رکائیں۔ معاذاللہ ایپ کواللہ تعالی اور اسس کے رسول صی اللہ علیہ و کلم سے غواری کرنے الا ، مفسد ، باغی ، جا ہمیت کی موت مرفع ہالا موری اور زنا سے برطرے کرگناہ کے نے الا ، جرم عظیم کا مرکعب قرار دیا ہے ۔ اور آخری کی سے کہ اگر بزید ان کوقت کرکے ان پریہ احسان نہ کرتا تو وہ خروج علی الامام کا دبال بینی گردن پر سے جاتے ۔ (معاذ اللہ تُم معاذ اللہ)

(ایک ایک طرف امام غزالی کے قول کوجواس مؤلف نے کھی ہے ملائے

لوات لين دام سي صياداً كيا

ا در حوصفات لعنت کی تقصنی میں بین میں کفر برعت اور فنق اور ان میں لعنت کرنے کی تبن صور تبس ہیں ۔ بہتی وَالصِفَاتِ الْمُقْضِيَةُ لِلَعْرِبِ وَالصِفَاتِ الْمُقْضِيَةُ لِلَعْرِبِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ قَدُ وَالْمِنْ قَلَاتُ وَالْمِنْ فَى كُلِّ وَاحِدٍ تَلَاثَ وَلَاحِدٍ تَلَاثَ وَلَاحِدٍ تَلَاثَ

مَرَا يَبَ الْأُولَى اللَّعْنَ بِالْوَسْعِنِ الْاعَيْرِكُعْنَى لِكَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ وَالْمُبتدِعِينَ وَالْعَسَقَةِ النَّا نِينَةُ اللَّعَنْ بِأَوْصَافِ أَخْصَ مِنْد كَعَوُلِكُ لَعَنْتُهُ اللَّهِ عَلَى أليهود والنصارك والمجوس عَلَى العَنْدُرِيْنَةِ وَالْمُحُوَارِجِ وَالرَّوَا فِضِ أَوْ عَلَى الزَّنَا وَ وَالْطَلَبَةُ و آكلي الرّبَا وَ كُل ذَالِكَ جَائِن ولَكِنُ فِيْتُ بِعُضِ اَدْصَاتِ الْكِتَدِعَة تحطر كان المعفعه أليسند عير عَامِضَةُ الثَّالِثَةُ اللَّعْن لِلِسُّخُصِ المُعَيِّنِ دَ هٰذَا فِيهُ خَطُرُكُعُولِكُ زَيد لَعَبُ الله وَ هُوكًا فِنُ أَدْ فَأَسِقُ أَوْ مُبْدِعُ المَا يَحْصُ يَعَيْنُهُ فِي زَمَانِنَا كُعُولِكَ زَيدَلَعَدُ الله وَهُوَيَهُودِي مَثَلًا فَهُذَا فِيهِ ب قار الله الما يما ينظم احية العلوم منها) حطر فأيد ربما ينظم احية العلوم منها) اس کے بعد فرماتے ہیں اب رَعَلَى الْجُهُلدِ فَعِي لَعُنِ الْكَثْخَاصِ

صورت يهدكم وصعف عام كرما العنت كرك مثلاً يول كے كم كافروں بديتيوں ادر فامقوں برالٹر کی لعنت ہو۔ دوری صورت برہے کہ وصف خاص کے اعد لعنت كرد مثلًا يول كے كرميود انصارى مجرس قدريه خوارج - روافض - زانی ظالم اورمود خوار برلعنت موسير دونول صورتبي جائزيس بسكن ابل برعت لعنت كرنيس تردد ب كيونكه بدعت كالبيجانا امشكل ب يميرى صورت برب كركسى شخص عين يرلعنت كرے يوم فطرسے مثلاً زيد اكر كافريا فاسق يا برعتى بي تو اسطرح بنيس كمنا جاسية كرزيد يولعنت ہے۔ اور اس مانہ کے کسی خص میں ہے گوده کا فربی کیول را دومتلاز در برجو بيودى ب الله كى لعنت بويد اليمانيس اس میں اخمال خطرہ ہے اس لیے کہ ثاید دہ مرتے سے پہلے توب کرلے اورمسانان ہوجائے۔

عاصل كلام يه هد كرمعين لوكول ي

خَطْرَ فَلِيَجْتَبُ وَلاَ خَطْلَ فف النّكوت عَن لَعَنِ المِلْيُسِ شَلاً فضلًا عَنَ غَيرِم فضلًا عَنَ غَيرِم فأن وَيْسَلَ كُلُ يَجُون فأن يَيزيدَ لِا شَه تَايِّلُ الحُسِينِ آقُ آمرُ به قنا هدذا لَك يَتْبُتُ اصلًا

احيار العام منها فَيْلُ فَيْلُ فَيْلُ يَجُوزُانَ يَعَالَ فَاللَّهُ فَيْلُ فَيْلُ لَيْجُوزُانَ يَعَالَ فَا لِللَّهُ فَلْنَا الْحُسَيَنِ لَعَنْ الله قَلْنَا الْحُسَينِ لَعَنْ الله قَلْنَا الشَّالِ الله فَيْلُ النَّوْبِيةِ لَعَنْ لَهُ الله فَيْلُ النَّوْبِيةِ لَعَنْ لَهُ الله فَيْلُ النَّوْبِيةِ لَعَنْ لَهُ الله فَيْلُ النَّوْبِيةِ فَانٌ مَنْ مَنْ الله فَيْلُ النَّوْبِيةِ فَانٌ مَنْ مَنْ الله فَيْلُ أَلْ الله فَيْلُ الله فَيْلُ الله فَيْلُ الله فَيْلُ أَلْ الله فَيْلُ أَلْ الله فَيْلُ أَلْ الله فَيْلُ أَلْ الله فَيْلُ الله فَيْلُ أَلْ الله فَيْلُ أَلْ الله فَيْلُ أَلْ الله فَيْلُ أَلْ الله فَيْلُ الله فَيْلُولُ الله الله فَيْلُ الله فَيْلُ الله فَيْلُ الله فَي

اگرکوئی به کے کردیمی کمنا جائز ہے کہیں ا کرقائل امام میں یا قبل کی اجازت دینے والے براللہ کی اعتبرہ ہوئی کہتے ہیں کردیت بہے یوں کے کراگوفائل اجاز دہمند قبرتی ہر مراہوتو ای اللہ کی لعنت کیونکہ یہ احتمال مہر مراہوتو ای اللہ کی لعنت کیونکہ یہ احتمال محضرت عمزہ عم رسول اللہ صلی اللہ علی وقی کوفتل کیا اور وہ اوجئی الت کفریری کے چھرکفر اور تی وادی اس نے تو برک تو الی یونٹ

ک وشی کی توبر تو نابت ہے سکین بزیر کی توبر کا صرف احتمال ہی احتمال ہے بلکہ بعدم توبر دائے ہے کیؤ کم اس کے بعد انعال تبیع اسس پر دال بین

جاروسى اورقىل كناه كبيره بيه وكفرك تَأْبَ عَنِ الكَفْرُ وَالْقَتْلِ جَدِيًّا وَلَا يَجُونُواْن يُلْعَنَ وَالْعَتْل كِيرَةً وَلا تَسْلَكِي درج تكسيس المياس مب توريع إلى رتبة الكفرفاذ المريكيد بالتوبية زكياجائ اور طلق لعنت كي جلئ تو واطلقكان فيرخطروكيس في سكوته اس منظره سيد اورسكوت بس كوفي ظوه خطرفهو أفل احارالعن مالا میں اور سی بھرہے۔ اورم في ويزيد ك لعت كايما واتبا اوردنا منذاالتهاون ذكركياب توامى ليدكياك لوگ لعن النَّاس بِاللَّعنت، واطلاً تَ باب میں جھٹ بیٹ زبان کھول دیتے النَّسَانِ بِهَا والمُومِن لِيَسَ بلِعان ہیں مال کر صریت ترایف یں ہے کہ فلاينبني النب يطلق موم لعنت كمية والانسس موتا . توجامية التسان با للعُندة . أكما على مَن كر جو شخص كفري عركيا بوالس كيموا ماست كلى الشكنس ا و يرزبان عن مركفيس اور اگرلعنت بي على الاجتاس المعروفين كرني بوتومعين تخص كاذكر مذكرين وس با د مَا قهم دُون عام كے طور پرلعنت كريں جيسا كراوير الاشخاص المعنيين مذكور مجاراكس سے تو بى بىتر بے ك فالاشتغال بنركر الله ادمی کھے ذکر فدا کرے اور اگر مزہو سے آولحب فَان لَم يَكِن فعي الشكوب سُلامتر... توچی ہی رہے اس می سلامتی ہے۔ فقالَ رَجِلُ رسول اللَّه أيك تخص نے دمول الشرصتی الشرعلیہ صَلَّى الله عَلِيد وسَلَّمَ ٱوْصِنى وسلم سيوض كيا في كوني وميت فرما فَعَالَ أُومِيكَ أَن لَا تَكُونَ فرمایا میری وحمیت مجھے یہ ہے کر توہیت زياده لعنت كرف والانه بونا-العاما - اجاء العام ملك

حنرت المام غزالى رجمة الترعليه كى عبالات يرتبع كريف سے بيلے ہم قارئبن حزات پر واضح کر دینا صروری مجھے ہیں کہ امام غزالی نے اپنی مشہورگناب احیار العلوم كيميات معادت بي باب باندها ب اناب افات زبان يعنى انسان براسكى زاب كى وجرسے بہت مى افتيں اور سيتيں نازل ہوتى ہى ۔ لہذا زبان كولكام دے كرقابوس ركهنا جاجية اوربست بى زياده احتياط سي كلام كرنا جابية المس الجي تحت ابفول بہت عنوان قائم کئے ہیں مشلاب فائدہ کلام کٹرت کلام ، باطل امور برکلام اللائی محكرا كالى كان منهى مذاق عيبت وهوط جونا وعده كرنا رازكوظام كرناية تعربف كرنا وغيره اسى ميلعنت وملامت كرف كا ذكركيا ہے جس سے عبالات بالانقل كى تى بى . بالاعبارات بى خلاكتىيدە الفاظىي غور فرملىك ـ امام صاحب كے نزديك كافروں ، فاسقول براور اس طرح بود ونصارى . قدريہ دجريد ، حارج و روا فض ظالمول لوزانيول اورمودخوادس يرلعنت كرناجائز سير والبر مخضم عين پرلونت كرنے سے انھوں نے روكا ہے كيونكراس مي نقصان وخطرہ ہے . يونكال احتياط اور مبندترين تقوى كى دليل سے رجنا يخ غور فراينے وہ فرمات ميں كه إسراله كركسى تنفس عين يركووه كافربى كيون بنهولعنت كرنا إجهانس السس كولجد وه فرمات بین - اگر کوئی بالفرض بیطان بربی لعنت به کرے اور مسکوت اختیاد کیے تو کھے اندائے میں بنیطان سے برط کرکوئی اور کیا ہوگا تعجیدے کرحزت امام عزال کے قول سے وہ لوگ استدلال کر لیے ہیں جن کا شب وروز کا مشغلہ ہی مسالوں کو بات بات بركافر ومشرك أور بدعتى بنائلهد - امام غزال توفرما رسديس كمتحض عبن يركونوه كافرى كيول مزبولعنت كرنا اچھامئيں اكس ليے كر شايد وہ توبر كراواور ا کان ہے آئے اوراس طرح البیس پر بھی تغنت نہ کرے بلاسکوت اختیا ر کرے جالاتھ السُّر تعالىٰ ارشادسها فَلَعُنَّهُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ الدَفَانَ عَلَيْكَ اللَّعَنَّةِ إلَى يَوْمِ لِين

بس النرى لعنت ہے كا فروں پر اور بینك اے البیس تھر پر لعنت ہے روز قیامت تك ، اور مرسلان روزار أعق إلله من السيطن الرجيع بوصل يه رَجِيْد كناجى تولعنت بى ب دامام غزال كا قول مينك والول كوجايد كروه كا فراور ابليس كو بھی سنجی لعنت بنہ جھیں اور ان پرلعنت بھی مزکیا کریں ۔افسوس لاکو يرمعلوم نهيس كركسى كالمستحق لعنت بهونا اوربات ب ادراكس پرلعنت مذكر نا اور بات سبدا مام غزالى كامقصد بيب كد از دوئے صديث مومن لعنت كينوالانيس بهوتالعنی خواه کوئی متی لعنت بهومگر مومن کی ثان پر ہے کہ وہ اس رلعنت نبیر کم آ اس کی دلیل برسید که وصف عام کے تھ ان کے نزدیک بھی کافرد فامتی پرماخوارج روافض اورظالم و زانی اورسود خور پرلعنت کرنا جا تزیید ، اور پزید بلاستبه فامق و ظالم تقا لنذا امام غزال كےمقردكرد و اصول كےمطابق بھى اسس بولعنت كرنا جائز ہو كيا ـ تكراكس كا نام له كرنهيس . وه بھي اس ليے كه ان كے زويك يزيد نے امام عالى مقام رصنی التّدعنه کے قتل کی اجازت نہیں دی اود اسس کیے بھی کہ شا مُراس کے

ادرسم نے اکا برائم اور علی رکوام رقم می اللہ کے کلام سے بیٹ نابت کر دیاہے کو حضرت امام کا قتل پر بیر کے حکم اور اکس کی رضا سے ہوا۔ اُور حضرت عبداللہ بی عباکس رضی اللہ عنما نے یز برہی کو قائل قرار دیا اور اکسس کو خلاکی قد قلاح کینا و فتیان عبد المطلب کے جوانوں کو قتل کی و فتیان عبد المطلب کے جوانوں کو قتل کیا ہے ان کے مبری کا قتل سے ان کے ۔ بکر خود ابن زبار معون سے اقرار واعز اف کیا کوئیں نے امام حسین کا قتل یو بید کے حکم سے کیا ہے ۔ اور اس میان ہوچکا ہے۔ کی جی دارش واست میا حفو فرمائیے اور فیصل کے کو حضرت امام غزال ہی کے طابق پر بدیلی سے بی لائن سے یا نہیں ؟ کی حضرت امام غزال ہی کے طابق پر بدیلی سے بی لائن سے یا نہیں ؟

حضرت ابن عباس رصنی الشرعنها ایک دن واب بدار موت توات إنالله و إِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُون بِرُهَا اور فرما يا خلاكى قسم إحين ل موكئ اوريه واقعه الصحقل الخبراني سيديك كاتفاء أن كماتهو نے اسکو منے سے انکار کیا تو حضرت ابن عباس نے فرایا تیں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو رخواب میں) دیجھاہے ایکے ماتھے من شعشه كا برتن مي مي ون بها وراكي فرمایاکیاتم نهیں جانے کومیر کامتے میرے بعدكياكيا بيد ؟ انهوال فيد بيط حين كو قىل كر دىيا درمى يىن بىلى دىمىين) اور اس كے ماتھيوں كاخون ہے جى كويم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیش کرونگا چیمیں ونے بعدخبرأني كهاسي داجئين فمتل بهوئے تھے جرون ابن عباس في خواب ديماتها.

دَ استَيقَظ ابن عباس رَضِي الله عنهما مَرة مِن نؤمِهِ فَاسْتَرْجِعَ وقَال قُتِلَ الحسُينَ واللهِ دكان ذَالِكَ قَبُلَ تَتُلِهِ فَا نَكُرُهُ أَضْعَا بُهُ فَقَالَ رَأُبِيتُ رسُولَ اللهِ صلَّى الله عَليه وَسلَّم وَ مَعَدُ زَجَاجَةً مِنْ دُمِ نَقَالَ أَلَا تَعُلَمُ مَا صَنَعَتُ المَّيِّ بِعَدِى قَتُلُوا أَبْنَى الْحُيْنِ وَ هــة ا دُمُدُ قَ دُمُ اصحاب أَرَفُعُهَا الْحَبُ اللهِ تَعَالَحُ فَجَاءِ الْحُكِبُ بِعِنْدِ أَرْبَعِتْمِ قَ عِشْرَيْن بِيمًا بِعَسْلِهِ فَى الْيَومِ النبحث كأه ـ

احيار العلوم مسلم

قارئین حضرات ؛ طلاحظہ فرمائیں یہ توحدیث ہے جوامام عزال نے نقل فرمائی ہے اور دہ توان کا اپنا خیال ہے جوانھوں نے یزید کے بارسے میں طام کریا ہے کہ سے حدیث سے تا بت ہو تلہ کے حصنور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو قبل امام سین رصنی اللہ عزیہ بہت ہیا وہ اور ان کے رفقار کا خون بارگاہ رہ العزت میں ہیں اور ان کے رفقار کا خون بارگاہ رہ العزت میں ہیں کر دہ جو کہ دو منافقہ حقیقی قاتلوں سے انتقام ہے ۔ اور بلا شہہ جو

الشرتعالیٰ اور اکسس کے رمواص کی استرعلیہ وسیم کو اذبیت اور رہنے بینچائے اس پر دنیا واح بیں الشرتعالیٰ کی لعنت ہے اور اکسس کے لیے ذکت کا عذاب ہے۔

(۱) روایت ہے کہ آخر خطبہ جو امیر معاویہ نے بڑھا یہ تھا کہ لوگو اج کھیتی کو تا ہے سوکا طلبہ اور میں تمھارا حاکم تھا میرے بعد جو حاکم تم پر ہوگا وہ مجھ سے بُراہی ہو گا جیسے مجھ سے بینی تر حاکم مجھ سے بہتر تھے (احیا رالعلوم جلد جیارم) امام غزال کی دوایت ادر امیر معاویہ وضی اللہ عذکے ارشاد سے معلوم ہوا یزید برا حاکم تھا۔

ر٣) حضرت محد بن من رضى التدعمة فرملته بي كرجب ما م صين عليه التلام وشمنول يس گوركت تو الني خطبه ديا الشرتعالي كى عمدوننا كرك فرماياكه مجھے زندگى سے موت اس كي عبوب الا ترون أن الحق لا يعل بدالخ كرتم ديكفتري بواجكا في يعملني بهور يا اور باطل امورسے اجتناب تنبس ہے ایسے حالات بس مومن کو جا ہے التر تعالیٰ سے ملنے کی رغبت کرے میں ظالموں کے ساتھ زندگی مبرکرنا معادت سے محرومی جھتا ہوں (احیارالعلوم جدرجہادم) امام عزالی کی اسس روایت سے تابت ہوا کر حزالم حبین رضی کشرعذ نے موت کو زندگی پر اکس لیے ترجیح دی که یزبد کے دور میں تی پر عمل اور باطل امورسے اجتناب نہیں ہور م تھا کمنا آسے ان طالموں کے ماتھ زندگی كوسعادت كى زندگى سے محروم مجھا فابت ہوگيا كريزيد اور الس كے ما تھى ظالم تھے۔ اور مشروع مضمون میں گزرج کا ہے کہ امام غزالی کے نزدیک ظالموں پرلعنت کرنا جائز ب- كيول مرم والشرتعالي فرما ما سبد- ألا لعنة الله على الظَّالِين دهود- ١١) رمم) صحابة مين بهت اليه بين كرانهون في ظالمون كا زمانه ويجعا اورأن مال بهى ليا بينا يخه صرت الومريه اور الوسعيد خدرى اور زيدبن نابت اور الواتوب انصاری اورجریه بن عبدالله اورجابه اور انسس بن مالک اورمسعود بن مخزم اور ایم

اور ابن عبالسس وغيرتهم رضى التدعشم حينا بخرصرت ابوم ريره اور ابومعيد رضى لتدعنها

نے مردان بن محم اور یزید بن عبدالملک سے مال لیا اور صفرت ابن عمراور ابن عباس رفتی الله عنها نے جی ج بن اور معن سے مال لیا ہے راحیار العلوم جلد دوم )

یزید کے حامیوں سے سوال ہے کراما مغزالی فرما رہے ہیں کہ بہت سے صحابہ نے فلالم امرار کا زمار دیکھا اور اُن سے مال بھی لیا۔ توکیا امام عزالی کے ماننے والے رمہٰیا ئی فرمائیں گے کہ وہ ظالم امرار کون تھے ہجن کا زما نہ بہت سے صحابہ نے دیکھا ؟ مروان ۔ یزید بن عبدالملک اور حجّاج کا نام توخودا نھوں نے بھی لکھا ان کا ظالم ہونا تو امام غزالی کے نز دیک بھی ثابت ہوگیا۔ اِن کے علاوہ بھی کوئی ہے یا نہیں ؟ امام غزالی کے نز دیک وصف عام کے ساتھ فاسقوں پر لعنت کرنا اور وہف خاص کے ساتھ فاسقوں پر لعنت کرنا اور وہف خاص کے ساتھ قدر یہ یخوارج ۔ روافض اور ظالم وغیرہ پر لعنت کرنا جائز ہے جبیسا

كراسى كحث كے شروع ميں گزرا-

عالم بی اورجن کویزیدی ٹولامبت مانالہ کیا وہ امام غزال کے قول کے مطابق کاری و ملے معابق کاری و کے دادیوں ، ابن عبدالوہاب نجدی اور طائفہ وہا بیر غیر مقلدین کوستی لعنت سمجھتا ہے بائین و برصورت یہ یہ یہ بیری ٹولہ تو یزید کو مرصورت یہ یہ بینے ساتھ میں بجلنے کا کو میں بینے کا وہ پینے ان صامیوں کو بھی لینے ساتھ کے کہ مستی تعدت بنا تا جا دہا ہے سے کے کہ میں کو بھی جاتے ہے کہ میں ہیں ہی کے کہ مستی تا تعدت بنا تا جا دہا ہے ہے ہے کہ کی کوری کی کے کہ کوری کی کا جا ہے ہے ہے کہ کی کے کہ کوری کی کے کہ کی کی کے کہ کی کو کہ کی کے کہ کو کہ کی کے کہ کی کا کو کہ کی کے کہ کو کہ کی کے کہ کو کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کہ کی کھی کے کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ ک

معرود احمدعباسی نے اپنی تصانیف میں کمیں خیانت اور بد دیانتی سے بھی م

یاں ابلاشباس نے خیانت وہد دیانتی کی انتہا کر دی جنامخیر اسے انی گاب "فلافت معاور ویزید" کے صفے میں باب بانرها کتا ب فضل يزيد" اور اكس كي خت البدايه والنهايه كي جرسب مي روايت نقل كي ، اس میں بیات و بردیانتی کامظاہرہ کیا ہے۔ الاحظہ ہو۔ لکھتا ہے :-(۱) منجمله ان كرشنج عبدالمغيث بن زبهيرا كحربي مقطحن كمتعلق علامه ابن كثير

فرماتے ہیں ا-

كَان منْ صُلْحًاءِ الْحَنا بِلْدِ وَكَانَ يُزَارُ ، يعنى وصنبل صالحين مي سے مرجع عوام تھے انھوں نے امیر بزیر کے شن سیرت اور اوصاف بیتقات شیف کی وَلَدُ مُصَنَّفٌ فِي فَضِّلِ يَزِيدَ بِن مُعَاوِيَةَ اَتَى فِيرِ بِالْعَرَائِبِ وَالْعَجَائِبِ اوران كَى رَضِحْ عِدالمغيث، كَلْصنيف سے فضل بزید بن معاویہ ہر ایک کتاب ہے جس میں ہمسے عجیب وغربیب حالات بیان مل افلافت معاديه ويزيد صهم

اب اصل عبارت علامه ابن كثير كى معافظه فرما ئيس ١-

مشنع عبد لمغنث بن زمير حري صلى رحنا بله مين عظالوك أكل زمارت كولمة عظاور

الشيخ عبد المغيث بن زهير للحرف كان مِنْ صَلْحًا مِ الْمُنَا بِلِيِّ وَكَانَ بِزَارُولُهُ مِسْفَ

فِفْ لِي مَرْبِ بِهِ بَنِ مَعِياً وِمِيَّهُ الْقُ بِالْعُراشِ وَالْعِجَاشِ وَ مَدَدَدٌ عَلَيْهِ بِالْعُراشِ وَالْعِجَاشِ وَ مَدَدَدٌ عَلَيْهِ ابوالفرج ابن الجوزي فاجاد وأصاب ابوالفرج ابن الجوزي فاجاد وأصاب

ان کی ایک گنامیت برندبن معاور کی فیلت می بیر و غوائب وعجائب لائے برافیراس کتاب کارڈ علامہ ابوالفرج ابن انجوزی نے کیا ہے اور بہت عمدہ اور بہتے رقیابے

قارتین کرام ؟ اندازه لگائی کرخلافتِ معادیه دیزید کے مولف نے اصلحقیق کے بیان میں کس قدرخیانت اور بردیانتی سے کام لیا ہے عجائب وغرائب کا ترجم کیا ہے دو بہت سے عجیب دغرایب حالات بیان کئے ہیں ؟ حالانکر اہل علم کے نزدیک اس کا مطلب ہوتا سے غیر مستنداور غیر مانوس با تیں ج تعجب میں ڈوالنے والی ہوں۔ اور آگے جو مطلب ہوتا سے غیر مستنداور غیر مانوس با تیں جو تعجب میں ڈوالنے والی ہوں۔ اور آگے جو علام ابن کثیر نے اس کتاب کا بہت عمد اور اس کے بعد کو فیا ہے کہ علامہ ابوالفرج ابن کثیر کی دائے کا پہتہ چیتا ہے کہ وہ مسے علام ابن کثیر کی دائے کا پہتہ چیتا ہے کہ وہ اس کے رد کو عمدہ اور شیحے کہ در سے ہیں۔ اور دیکھتے وہ خلافت معاویہ ویزید"کا مرتب اس کے بعد کھتا ہے کہ ہ

رم، خلیفہ النّاصر نے پزید کے بارسے میں شیخے سے جو سوال کیا اور جو جواب انھو<sup>ل</sup> نے دیا علّامہ موصوف دابن کثیر، کے الفاظ سینے ہ

فلیفہ نے بی عبدالمین سے موال کیاکہ
یزید بریعن کیا جائے یا نہیں ؟ انھوں نے
جواب دیا کہ بعن مرکز جائز نہیں ادر لعن کا
دروازہ کھول دیا جائے تولوگ ہجادے
موج دہ فلیفہ بریعن کرنے لگ جائیں گئے۔
فلیفہ نے بیجھا وہ کیوں ؟ بہتے نے کہا کہ
وہ بہت سے منکوات برعمل ہیرا ہوئے ہی

فَسَأَلَهُ الْخَلِفَةَ عَنَى يَزيهِ اللَّهُ الْخَلِفَةَ عَنَى يَزيهِ اللَّهُ اللَّهُو

جن می سے بداور برامور بین انھوں نے فلیفہ کے برے اعمال گنانے شروع کے نیز جومنگرات اسسے مرزد ہوئے تھے۔

الْخَلَيفة افعالمُ الْفَبَيحة ومَا يقع مِنه مِزالُن كُرِلِين خِرعُنها فلافت معاديد ديزير ملاه

مذكوره بالا ترجم جود خلافت معاويه ويزيد "كے مؤلف نے كيا ہے السسميل كى وهو كادى اور برومانتى ملاحظه بو الدائسوع لعند كا ترجمه كياست كه ولعن مركز جائز نهيں" حالاً كرية ترجمه بالكل غلط ہے اكس لئے كر كلا أسوع صيغه واحد تكلم فعل مفاع معروف ب. لهذا لا الله ع كا زجم بوكاكر "من جاز بيس كونكا" اورظا برب كرشخ كى امركوازخود جائزيا ناجائز كرفے كے مجازنہيں. يہ چيزخاص ہے شارع عليالصّارٰة و السّلام كرما ته ولهذا بلط تح ترجمه يرم كاكر و مين الس رلعن كرند كاجازت نبيل و زكاء اور آگے ہے لائی لوقعت هذا الباب، اس كا ترجم خائن مؤلف نے يہ كيا ہے" اور لعن كا وروازه كعول ديا جائے " ير مجى غلط ہے اسس لئے كر فتحت مجى سيند دا عد ملكم فعل فنى معروف ہے اور اکس ہدکة حرف شرط آنے کی وجسے وہ بھی مضارع کے معنی میں ہے کہ اگر میں اس معنت کے دروازے کو کھول دوں۔ توسینے کی عبارت کا بچے ترجریہ ہوگا که میں یزید پرلعنت کرنے کی جازت نہیں دوں گا کیونکہ اگر میں یالعنت کرنے کا دروازہ کو دوں تو لوگ ہمارے موج دفیلیفہ بر بھی اسس کی برائبوں اور بدکارہوں کی وجہ سے لعنت کرنے لك جائير كريس سے صاف طور رئيج نظام ہے كر جس طرح بزيد قرا اور بدكار تھا اس طرح بالأخليفه بهي بإ اور بركاره، تواكرئين يزيد برلعنت كرف كاجازت دول تو اس خلیف بر بھی لعنت کرنے کا دروازہ کھل جائے گا۔ تواکس کولعنت سے بچا نے کے لیے میں بزیر پر مھی لعنت کرنے کی اجازت بنیں دوں گا۔معلوم ہوا کر شنے کے زویک عى يزير أل اور بدكار تفات

## اگ دی صیاد نے جب آتیانے کو مرے جن بر عمير تھا وي يت ہوا دينے لکے!

رس اسی خائن مؤلف نے اپنی تالیف "معاور ویزید" کے صلی پرعلامر ابن كثركوالي علها عكده ويندك بارس المعتران ١٠

وقد كأركيزيد فيسه الديزيد ك ذات من قابل تائش مفك علم وكرم فصاحت وستعركوني ادر شجهاعت وبهادری کی هینز معاملات حكومت بسعده دلست د كھتے تھے درمعا ترت کی خوبی دعد کی بھی ان بس تھی۔

خِصالُ مُحْمُودَة مِزَالُكِرِم وَلِلْحِلْمِ والفصاحة والشعروالتعاعته فحسن الرائد في الملك وكأن ذاجهال حُسُرِ الْعَاشرة

(البدايه والنهايه مستهد)

ادراسی عبارت کے ساتھ ہی آگے یہ عبارت بھی موجود ہے ہی کو کمال خیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس فائن مُولف نے چھوڑ دیا کیونکر اکس میں پزیر کے خصابل

اورنیزاس دیزید این ایت نفساندی انهاك بعى تھااور مضل دقات مضارد كوهي هيور ديها تعاادر وقت كزاركر يرهنا تواكثراوقات ربهائها اورامام احدبن ب في مند كر ما تقر صرت الوسعيد فعدد ي ردایت بیان فرائی کرده فراندی کرنی نے درول الترصتى الترعليدوكم سيسنا كرست كے بعدا ہے ناخلف ہوں گے جو فازوں ج مذمومه كابيان تها - جناني ملاحظ مبوه-وَكَانَ فِيْ إِيضًا إِنَّالُ التَّهُوَاتِ وَمَلَّ بعضِ الصَّلواتِ فِي بَعضِ الاوقات وإمانتها فحفكالب الاوقات وتدك قال الامام إحدد حدثنا ابوعبه الرحن مناحيوة حدثني بشيرين ابى عبر والخوا أَنْ الولِيدُ بُنَ قِيسٍ حَدَّثُهُ انْهُ سَرِمع اباسعيد للخدرى بقول سمعت رسولله صَلِّواللهُ عَلَيْهُ وَسُلُّمُ مِيكُون خَلْفَ مِن

منائع کریں گے ، اور شہرات نفسانیہ کی بڑی کریں گے توعنصریب وہ (جنم کی دادی) غی میں جا کریں گے۔

بعدِستِّينَ سَنَةُ اضَاعُواالصَّلُوةَ وَ الْبَعُوااللِّهُواتَ فُسُوفَ يَلْقُولَنَ غُتِيًا رابرايه دانهايه منبيه

علامه حافظ ابن کثیر نے یز بیری شهوت رانی اور نمازوں کے ترک کے ساتھ کس حدیث نبوی کو بیان کرکے بوری بارٹی رجوئے ہے لعدا بھری کا انجام بیان کر دیا ۔ جسسے حافظ ابن کثیر کے بیان کی اصل حقیقت ظاہر ہوتی تھی ،اکس کونظر انداز کر دینا اور چیوڑ دینا سخت قسم کی خیانت نہیں تو اور کیا ہے ؟

ر با برزید کا علم و کرم، قصاحت و شعرگوئی، شجاعت و بها دری اورمعاملات عكومت مي چها بهونا تو استقهم كي صفات توغير سلم باوشا بون مي بعبي بإني عاتي بن ايك مومن كے كردار كا برتہ تو تعلق مع التدا ورتعلق مع الرسول ملى الته عليه وسلم بى سے جاتبا ب جب وه بی درست نه بوا توصیقت می کیدهی درست نه بوا ارشاد باری تعا سهد وَاللّه وَ رسُولِه أَحق أَن يَرضوهُ إِنْ كَانُوامُومِنْيْن (تدبر ١٢٠) اور النّد اور اك كارسول زباده حقدار تعے كه ان كوراضى كرتے اگرايان ركھتے تھے جب الشرتعالیٰ اور اس كے رمول ستى الله عديد و لم كونا راض كرايا تو فصاحت و بلاغت و بال كيا كرے كي يزيداوراك جال دورمكومت كى سياه كاريون بونظر دكھنے دالے اس كے علم وكرم اور فصاحت وشجاعت اورحكومت كے معاملات كوخوب الجي طرح حلنے ہيں . بلاشبہ وه لیف ساتھیوں ہم جولیوں اور خوشامدیوں کے ساتھ یا بھر مطاب براری کے لیے طام کوم سے بیش آنا ہوگا نگر جو کچھ اکس نے ال رسول ور مدینة الرسول سن الدعلیہ وسلم کے ساکنوں كے ماتھ كيا ياكرايا وہ اكس كے كلم وكرم اور معاملات حكومت كي تلعى كھولئے كے ليے

ووتهذيب التهذيب من امام ابن مجرعتقلاني في اميرموصوف كا ذكر رواة احادث

میں کرتے ہوئے محدت کی بن عبداللک بن عبداللک بن عبدالکونی المترفی مصافع کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ امیر مزید کو احدالتقات معنی تقدرا و بان صدیت میں شمار کرتے تھے مرامیل ابوداؤد میں انکی مردیات میں دواوی ویزیرصصی

اب تهذيب الهذيب كي اصل عبارت ويخفي اور المس مؤلف كي خيانت اور

فرسب كارى ملاحظه فرمايت ،-

وَلِيسَتُ لَهُ دَوَايَةً تُعَمَّدُ وَ قَالَ يَحِيرُ بُن عَبُدِ الملكُ بُن اَلِي غينة اَحَدُ النِّعَات شَانُوفُل بُنُ الِحِبِ عَقَرَبِ ثِعَنَّهُ قَالَ كُنْت عِنه عُمَرِينِ عَبُدِ الْعَزِيزِفَذَكُ رُجُلُ بِنَهِ بِنُمِعَا دِيَةٍ فَعَالَ قَالَ آميرالمومنين يزييد ؛ فقال عس تَعَولُ اميرالمُومِينَ يزيدُ ؟ ك أمريه ففرك عشرين سطا ذَكُنتُه لِلنَّمِينِ بَينَهُ وبينَ النُّعى تُـعِّد رَجِدتَ لِهُ دِوابِيُّ فِ مَاسِيلِ الحِب داوُدوَ قَد بَهْت عَلِيْهَا فِي الاستدراك عَلى الأطراف-

رتهذيب التنذيب مبالتا)

اور برندى كونى روايت قابل اعتمادس ب ادر کی بن عبدالملک بن ابی عند وقع داديوس ايك يم في بيان كياكر مي نوفل بن ابى عفر سے جو تقدرا وى بيان كياكم يم صفرت عرب عبدالعزيز كے ياس موجود تفاكر ايك تفس نے يزيد بن معان كا ذكركيا اوركها كداميرالمومنين يزيد في فالما توحفرت عرب عبدالعزين فرمايا كرتويز كواميرالمونين كمتاب وأوراكس تضن كو بيس كورك مارنے كامكر ديا زصاحب تهذيب التهذيب فرماتيين كري مي في يزيد بن معادير كا ذكراس لي كياب كراس ك اور بزیرین معاوید انتخی کے درمیان انتیاز ہو سے ۔ ہم بی نے یزید کی مرف ایک روا مرايرال براورس ما ي ورك اطراف برات راك من اس دایت پرتنیه کی ہے۔

یزیدی مؤلف کی عبارت اوراصل عبارت کو ما منے رکھنے توحسب ذیاخیا ہی اورفریب کاریاں واضح طور پر مامنے آجائیں گی ۔

دا، حافظ ابن عرصقل نی پر افترار کرانھول نے یزید کا ذکر رواہ صدیث میں کہاہے۔ حالانکہ وہ فرما رسیم جس کہ یزید کی کوئی روایت قابلِ اعتماد نہیں ۔

رم ما فظ ابن عرف محدث على بن عبدالملك كايه قول نقل كياب كه وه اميريد بدكو احدالتقات بعنى تقد دا ديان حديث مي شمار كرته تقد ما لائد حافظ ابن عرف محدث مي منار كرته تقد ما لائد حافظ ابن عرف محدث يملى بن عبداللك كو احدالتقات كها بداور كسس خائن نه جان بوجد كران كي مفت كويزيد كي معفت بنا دالا ويداب جريد دومرا افزار بدا بن جريد دومرا افزار بدا

رم محدت کی بن عبداللک جو تقد را وای می سے بیں ، وہ تو یہ بیان فرما رہے میں کہ صفرت عرب عبدالعزیز نے اس خص کو بیٹ ورسے لگو ائے جسنے برید کوا مالیونی کما تھا اور یہ خائن انکی طرف یہ منسوب کر دوا ہے کہ وہ بیزید کو تقد داوای میں شمار کے تھے۔ یہ خیانت کے را تھ ما تھ محدث پرافزارہے۔

دم) مراسیل ابوداؤد میں ان کی مرویات ہیں۔ حالانکر ابن بحرفر التے ہیں کہ جھے کو صوف ایک ابوداؤد میں ان کی مرویات ہیں۔ حالانکر ابن بحرفر ایت میں کہ جھے کو صوف ایک روایت کو مرویات مون ایک روایت کو مرویات ہنا ڈالا۔ یہ نا دانی یا کذب میشتمل ہے۔

(۵) ابن حجر نے کسس عبارت سے پہلے یزید کے سیاہ کا دناھے حضرت سین وثنی اللہ عَنہ کو قاتل کر قانا اور مدیز منورہ پرحمار کردانا اور صحابہ و تابعین کو شہید کردانا اور مدینہ منورہ کو تین دِن کے سینے مبرطرح مباح کرلینا قنل وغارت کے ساتھ فحش حرکات اور عصمت دری وغیرہ کا نہور میں آنا بیان کیاجی کو خیانت و بد دیا نتی کی چہیے توقیت وجد دیا نتی کی چہیے توقیت محدثر دیا اور درمیان کا برخوا الے لیا۔ اور اسس کا بھی فہوم سخت غلط بیان کیا۔ سخو ر فرائے حب شخص کی دیا نت کا یہ عالم ہو اس سے کذب وافترار کے سخو ر فرائے حب شخص کی دیا نت کا یہ عالم ہو اس سے کذب وافترار کے

بدد عراد الكفيق اور رسيرج كانام دينا تحقيق ورسيرج كالمسخر الاانانهي تواور

(۵) حضرت سين رضي التُدعنه كي صحابي بون كي نفي كرت بوئ كلما سها. ور رسول الشرصتى الله عليه وسلم كى وفات كے وقت صرف بالنے برس كى عمر كے ته ادرك الحسين من حيات النبي صلى الله عليه وسلم حمس سنين اوعنها (البدايه صنيف بني صتى التدعليه وسلم كي حيات مي سين في الني برس كا زمار با يا تحايا تقريبا اتن جھوٹی سي عرس تميز کي عربيس ہوتی بعض المرنے توان كر برے بھائى حر حسن کوجوان سے سال بھرکے قریب بڑے تھے، ذمرہ صحابہ کے بجائے مابعین برشلل كياسه وقدروى صالح بن احمد بن حنبل عَن ابيدِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَسَنِ بَنِ عَلِي اَنْهُ مَا بِعِي تِقَدُّ وَهٰذَاعَرَبُ فَلَان يَقُول فِي الحسينِ أَنَّ تَابِي بطريق الاولى، المم العرب منبل كے فرزندصا كے نے لينے والدسے روايت كى ہے كہ وہ فرملتے تھے كہ من بن على تقرياتي تھے، یہ قول عزیب ہے۔ تاہم مین کے بارے میں برجر اول کما جائے گا کہ وہ تا بعظے رصحابه کے زمرہ میں شامل مذتھے " (خلافت معادیہ ویزیرصلال) السس خائن مولّف نه السس عبارت مين بھي كمال خيانت اور مكارى كا

١١) حسنرت حمين رسول الشرصل الشرعبيه و لم كي وفات كے وقت صرف بالج برس کے تھے۔اکس دعوائے پر بطور دلیل علامہ حافظ ابن کتیر کا قول بیش کیا ہے جانگھ ابن كتيرك السن قول مي كوني لفظ ايسا موجود نبين حي كامعني " موات" بوا ورجس سے امام کی عرکا یا ہے برکس می تحصر ہونا معلوم ہو بلک لفظ " عرف" کے رعکس موج دہے۔ اور وہ ہے خمس سنین اویخی هاجس کا ترجم ہے " یا ہے وکسی یا اسکی مانید" سینی یا رہے برسس میں منصر نہیں اس کے علاوہ بھی کوئی مترت اگر ثاب

ہوجائے تو درست ہے خود اسس مؤلف نے بھی ای عظاکا ترجمہ کیا " یا تقریبًا" أكر الراكيا. عيرمانج رئس كرما تولفظ عرف " بوطادينا اصل عبارت مي صافه ہے و کریف کوستان مہے۔

خطیب بغدادی گفایر الخطیب می تکھتے ہیں ا

يريث رصرت صن بعلى بن إلى طا جاوران ک ولادت سلیم می ب

فَقَدُرَى الْحَسَنُ بِنَ عَلِى بِنِ ابِي طَالِبِ عَنِ النَّبِي صَلِّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَسَلَّم وَ الله عَلَيْهِ وَكُم مِ وَالنَّ كَلَّ مولده سنة النين مِن المحقّ ركناية الخيب،

اس روایت کے مطابق صرت امام حمن کی مصور صل التر علیه و کم کی و فات کے وقت اٹھ سال ورحضرت مام مین کی عربات سال ثابت ہوتی ہے بعض مورضیت امام حسن كامن بيدائش سلم اورامام حمين كالمله هرقرار دياب -اس لحاظ سے بھی مام حسین کی عرصی مال سے کچھ دائد ہی ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر نے لفظ ادعی كما جسسے زیادہ عمر کی گنجائش نکلتی ہے۔ بہرصورت اگر بانے برسس کی بھی ہو تو بھی ہر مسلان جانتا ہے کہ حضرت امام مین رحنی اللہ عذیہ نے حب گھرانے اور میں ماجول میں انگھ كهولى تقى وه گهرار علم وحكمت كا مخزن، وه ماحول انوار نبوت سے روشن، مروقت قال الثداور قال الرسول كا تذكره . اور تهرا ما محسين ابل ميت نبوت كے خاص جو مرجن پر فيصان نبوت ك خانس بارشس بهوتی تھی اور تبن كو اخلاقی نبوت سے خلقی اور تطسری مناسبت حاصل تھی ان کوعام بجوں پر قیاس کرتے ہوئے کہ دیا" اتن چھوٹی سی عمر بن تميز كاعر نهيس ہوتى "ان كے عالى مقام سے نا دا قف ہونے كى دليل ہے ۔ اہل علم و دانش جانتے ہیں کہ مرؤ درمیں جہاں عام حالات ہونے ہیں وہاں کچھ محصوص حالات اورمستطنیات بھی ہوتے ہیں۔ تلائٹس کی جائے تو آج کے دُور میں بھی اس کی مثالیں المسكتى جل . تو وه حضرات تو ازل ہى سے مخصوص اور مجوب ہيں ۔ اسس مؤلف كا امام

حسین رهنی الشرعنه کی سحابیت کی نفی کرنا غالباً اسس لیے ہے کو صحابیت کے فضائل و مناقب ان کے لیے ثابت نہ ہوں اور وہ آسانی سے ان کی ذات پر نا پاک جلے کرسکے کی کوکھ احترام شروب حبت کچھ اسس سے مانع تھا جیسا کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہؤ کے متعلق آزادی سے نبیں مبکر دبی زبان سے کھ کہتا ہے۔

صحابیت کی نفی کے بارے ہیں اس نے امام احمد بن صنبل کا قول بیش کیا ہے کہ انھوں نے امام صین کے بڑے بھائی امام صن کو تابعی فرمایا ہے۔ توجب بڑے بھائی تابعی موسے توجیوٹے توبطریق اول تابعی تابت ہوئے صحابی نہوئے اکس کے متعلق عن سے کہ یہ قول عنیر سٹم اور ناقابل اعتماد ہے اور خود امام احمد بن صنبل کے مذہب کے ضلاف ہے ۔ میں وجہ ہے کہ صافظ ابن کیٹر چنہوں نے اکسس قول کونقل کیا ہے ساتھ ہی یہ کہ دیا و ھُذَا غَرِیْکِ کہ یعجیب سی بات ہے، یعنی اکسس لائق نہیں کہ اس کو قبول کیا جائے ، اکسس قول کو روایت جیٹریت کوختم کر کے رکھ دیا۔

اورخود حافظ ابن کثیر کے نزدیک ورامام احد بن صنبل کے نزدیکے سنین کرمین ورندل کا صحابی مونامسلم ہے۔ ملاحظہ ہو عافظ ابن کثیر حصنرت امام حبین رصنی الشرعہ و دنوں کا صحابی مونامسلم ہے۔ ملاحظہ ہو عافظ ابن کثیر حصنرت امام حبین رصنی الشرعہ کے بارسے میں فرماتے ہیں ،۔

کربیشک وه دخسین مسلانوں کے موار اور علی رصحابہ میں سے بیں اور دسول الٹر کی افغیل مساجزادی کے بیٹے بین ۔ اور وگا عابد وزاہر اور بہادرادر سخی تھے۔

فَإِنْ مِنْ سَادَاتِ الْمُسِلِينَ وَعُلَادَالصَّحَاتُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمَسَمُ الَّتِي هِي اَفْضَلُ بَنَاتِدَ وَقَدَ كَانَ عَابِدًا وَمِسْتَمُ الَّتِي هِي اَفْضَلُ بَنَاتِدَ وَقَدَ كَانَ عَابِدًا وَمِسْتَمُ النِّي هِي اَفْضَلُ بَنَاتِدَ وَقَدَ كَانَ عَابِدًا وَمُسْتَحَدًا وَالنارِ مِسْتَبًا وَالنارِ مِسْبَدًا وَالنارِ مِسْبًا فَي النَّارِ مِسْبًا لَا اللهُ اللهُ وَالنَارِ مِسْبًا لَي مَسْبًا وَالنَارِ مِسْبًا لَي مَسْبًا وَالنَارِ مَسْبًا لَا وَالنَارِ وَالنَارِ مِسْبًا وَالنَارِ مَسْبًا لَا اللهُ وَالنَارِ مِسْبًا لَا وَالنَارِ مِسْبًا لَا وَالنَارِ مِسْبًا لَا وَالنَارِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالنَارِ مِنْ اللهُ وَالنَارِ مِسْبًا لَا وَالنَارِ مِنْ اللهُ وَالنَارِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالنَارِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالنَارِ وَالنَارِ مِنْ اللهُ اللهُ وَالنَارِ وَالنَارِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَالنَارُ وَالنَارِ وَالنَارِ وَالنَارِ وَالنَارِ اللهُ وَالنَارِ اللهُ وَالنَارِ وَالنَارِ وَالنَارُ وَالنَارُ وَالنَارِ وَالنَارُ وَالنَارِ مِنْ اللهُ وَالنَارُ وَالنَارُ وَالنَارُ وَالنَارُ اللّهُ وَلَالَالَالِي وَالنَارُ وَالنَالِي وَالنَارُ وَالنَارُ اللّهُ وَالنَالِي وَالنَارُ وَالنَالِي وَالنَارُ وَالنَالِي وَالنَالِي وَالنَالِي وَالنَارُ وَالنَالِي وَالنَالِي وَالنَالِي وَالنَالِي وَالنَالِي وَالنَارِ وَالنَالِي الللّهُ وَالنَالِي اللّهُ وَالنَالِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالنَالِي اللّهُ وَالْمُلْلِي الللّهُ الللللّهُ وَالْمُؤْلِقُولِي الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ ال

نابت ہوا کہ ابن کٹیر کے نز دیک امام عالی مقام عام صحابہ سے نہیں بلاعلمار صحابہ میں سے ہیں۔

علامر امام حافظ ابن مجرعقلانی شارح سیح بخاری فرماتے ہیں ا-

اوران میں سے بعض نے یہ بھی تمطر نگائی

ہے کہ آدمی صفور کے رہا تھ جمع ہونے کے

وقت بالغ بھی ہوا دریہ قید مردودہ ہے

کیونکہ یہ قید حمن بن علی اور انکی مائندگم بن
صحابہ کو صحابیت سے خارج کر دیتی ہے

اسس پر بخاری نے جرم وقیین کیا ہے اور

میں قول امام احداور جمبور محد مین کا ہے

رکہ یہ قید مرد و در ہے ۔)

رکہ یہ قید مرد و در ہے ۔)

رَمِنهُ مِن اشْتَرَطَ فِي ذَالِكَ انْ يَكُون حِيْنَ اجْتَمَاعَهُ بَالِعًا رَهُو انْ يَكُون حِيْنَ اجْتَمَاعَهُ بَالِعًا رَهُو مَن الْحَدَابُ مَن الْحَدَابُ الْحَسِن بِرَعَ لِي رَعْوِهِ مِن احْدَابُ الْحَسِن الشَّعَابِة وَالَّذِي جَزَم بِهِ الْجُعَادِي الشَّعَابِة وَاللَّهُ عَلَيْن الْحَدَد والجِمهُ وَنُ ثَن اللَّهُ عَلَيْن اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْن اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَي

منتح البادى مبط

منابت ہوگیا کہ امام احداور جمہور محدثین کے نزدیک صحابیت کے لیے بلوغ شرط نهير حس نيے نا بالغي اور كم ئى كى حالت ميں تھى شروب محبت حاصل كرليا وہ محا ہے۔ علامہ ابن محرفرماتے ہیں کہ اگر ملوع کی قیدلگائی جائے تو صفرت امام حمن اور ان جنے دوسرے کم بن صحابہ صحابیت سے خارج ہوجائیں گے توگویا انہول لے بلوغ کی قیدکومردود ہی اکس لیے کہاکران کی اکس قیدسے امام صحابیت سے فالج ہوجلتے میں اور ان ک صحابیت مسلات سے ہے کیو کردلیل وعجت ملات ہی سے قائم ك جاتى سے۔ اور اكسى بر فرما يا يسى قول امام احد بن عنبل كا اور جمبور محدثين كا ہے تونابت ہواکہ امام احد کے نز دیکھنین کمیین صحابی میں اور وہ قول جو انکی طرف منسوب کیا گیاسے عیر مسلم اورخود امام احد کے قول کے خلاف ہے میں وہے كرابن كثير فدا عربي لمذا غيرب كركراس كاعترمستم بوناظام كرديا. المام المحدسيث المام مخارى رحمة التدعليد فرمات يس ا-مَنْ مَيْعِبَ البِنِي صَلَى الله عَلِيد وَسَلَمْ الولاء حبى روم في المعليه ومم كالمجت بالع ما

مِنَ الْمِيلِينَ فَهُومِنَ احْتَابِهِ رَبِمَارِي اللهِ الْمِيكِ السِّالِيان وكي له تو وصحابي ہے۔

حنين كرميين رضى التدعنها صروف صحابي بي نهيس بكرصاحب روايت محاليات علامه المام حافظ ابن عبدالبررحمة الشرعدية حضرت المحص كمتعلق فرما تعييل ١٠ (حضرت حمن بن علی نے دمول الشرمتی النعبرولم مصمتعدد صرتبي فظليل اسے دایت کیں۔

حِعْظ الْحَسَنُ بِنَ عِلِى رَسُولَ اللهِ صَلَّے الله عَلِمَه وَسَلَّمَ احَادَيتُ وَرُواهَا عنه رالاستيعاب موسي

میں اما م صفرت امام صین کے متعلق فرماتے ہیں ا۔

(حضرت حسين بن على دمنى الشرعهاني نى كريم من الشرعليد وملم سے روايت ك ا

دُوَى لِلْعُسِينَ بِنَ عِلِى رَضْحُ اللَّهِ عَنْهُماعَن النبي صَهِ لَى الله عَلَيْدُ وَسُلَّم دالكتيعاب مصلا)

علامه امام حافظ ابن محرعمقلانی رحمة الشرعلية فرملت ا-

حن بن على بن بي طالب الماسمي مبط رول منر صتى الشرعليه والم اور دنياس اب كريول اورجنت کے جانوں کے دو سرداروں ميس ايك انهول نے لينے عبر ياك رمول الشرصتى التدعليه وستم سے وايت ك

للحسن بن عِلى بن إلى طالب الهاشمى سِبط رَسُول الله صَلَّى الله عَلِيد وسَلَّم ورَيَحانت مِنَ الدِّنيا وأَحدُ سيِّدى شَبَابِ الْعَالِلَجْنة دَدى عَن جَدْم رسولِ الله صَلَّ الله عليه وسلم ا تهذيب التديب مص ٢٩

اورمیی امام حسین رصنی الله عنه کے متعلق فرماتے ہیں ١-

حسين بنعلى بن إلى طالب الماسمى ايو عبدالترالمدني مبط رسول الشرصتي الثد علیہ وحم اور دنیا میں آپ کے پھول اور جنت کے جوانوں کے دو مرداروں می سے ایک انہوں تے اپنے میریاک سے دوایت کی ۔ العُسين بنع لي بن إلى طالب الهاشِي ابوعبه الله المكنى ميشط رسول الله حَسِّے الله عليہ وَسلم وَرَيِحانَتُ فِي الدُّنيا وَاحَدُسْيِدِى شَبَابِ الْمُلِ الْجُنْسَة رَوَىٰعَنَ جَدِّهِ

تهذيب التهذئب مهم

گویا الزام کوهیقت اور احتجاج کوجیّت اصلیه بنادیا. یه تحریف نیس تو اور کیا ہے جکسی کے قول کا ایسا ترجمہ کرناجو غلط بھی ہواور اسس کی مراد کے ضلاف مجمی ہواگر دانستہ طور پر ہوتو اسکو تحریف خیانت اور دھو کا ہی کما جائے گا درنہ جاکت .... یہ ہے اس مولف کی رئیسر چے " لَا حَوْلَ وَلَا قَدَّ اَلَّا اِللَّهِ الْعَلِی الْعَظِیمُ الْعَالَ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ الْعَلِی الْعَظِیمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّ

أسى عبارت كا ماحسل يه سه كريزيد كرما تقى على رفضلار زا برعابد

ا درعلم کے تیدائی تھے اور ان میں اکثر کتاب وسنّت کے ذکر کی آوازی آیتی رہ بقول کتر ابین غناو موسیقی کی جو کر ائم محدثین اور علا ہر مُوضین نے لکھا ہے کہ یزید غناو موسیقی کی جو کر ائم محدثین اور علا ہر مُوضین نے لکھا ہے کہ یزید غناو موسیقی کا دفیار اس لیے مُولف نے ان اگر محدثین وعلا ہر مُوضین کو کتر ابین کی صف میں واضل کیا۔ لیکن دوغ کو واصا فظر نباشہ ،اسس مُولف کی اسی کتاب کے صفح مُنہ ہے ہے۔ مسفح مُنہ ہے ہے کہ ان الفاظ میں حرح مرائی موج دہے ،۔ مسفح مُنہ ہے ہے کہ وہ خود شاعر تھا کہ موسیقی کا ذوق رکھتا تھا۔ اہل مہنر اور شعوار کا قدر دان منا اور ادب وارشے کا مرتب اور مربر ہرست تھا یہ کہ سے دام الم میں الشرع نے کو زم ردیا گیا ۔اسس برسلف وضلف کا اجماع ہے۔ البتر اکس میں اختلاف ہے کہ زم کس نے دیا اور کس نے دلوا یا گریم مُولف لکھتا ہے۔

المصرت من تون مرائد الله وفات كے بعد جوتب دق كے مهلك مرمن اللہ واقع ہوائ تھى مذر ہرخورانى سے جو مضافط مشہور ہے ؟ رضائت معادیم میں اگر واقعی یہ غلط مشہور ہے ؟ رضائت معادیم میں اگر واقعی یہ غلط مشہور ہے تواسس مؤلف کو چاہئے تھا کہی معتبر کتاب کا حوالہ یا کہی محتبر کتاب کا حوالہ یا کہی محقق کی گھیتی بیش کرتا کہ صفرت امام کی وفات زمرخورانی سے نہیں بلکہ تب دق کے مہلک مرض سے واقع ہوئی ہے صرف اس کا اپنی طرف سے لکھ دینا آئم محتبین اور مورضین کے مقابلے میں کیا جیٹیت رکھا ہے۔ اب ان اکر عوقی مورضین کے مقابلے میں کیا جیٹیت رکھا ہے۔ اب ان اکر عوقی مورضین کے عبارات ملاحظہ ہوں جنہوں نے صاف مور پریہ لکھا ہے کہ آپ کی وفات زہر دینے کے مبینے ہوئی ۔

امام ابن سیرین صنرت امام صن رصنی الندی نے ازاد کرد و علام سے روایت بیان فرماتے ہیں ،۔

یانی اس میں اتب بار بارجائے صرورت میں جاتے تھے ایک مرتبہ آبکو وہاں کافی دیز لكى بيرائي واليل كرفرايا كرمية اس وقت اینے طرکے تکووں کو با ہر نکاتے وہ ہے اور ملاشبہ می کئی مرتبہ زمیر دیا گیا ہوں مراس رمباسخت بهد مركز منسويا كيا حزب بن نے فرمایا ات كوزمرس ديا ہے ؟ فرماياكيوں كياتم اسكوفسل كوكية سنين مكريس في الكوالله تعالى كيرد كروما ہے۔

مَاتَ فِيه يَحْتَلِفَ إِلَىٰ مَربِ لَا لَكُ فابطًاء عَلِكَ نا مرةً تُدّرجَع فقال لعَدَ رأيتُ كَبِدى انِفًا ولعَبَدُ سُفِيتُ السَّمَّ مِلُراوماً سُقِيتُهُ قَطُ ٱللَّهُ دُمِنُ مَنَّ تِي هٰذه فَقَالَ حُسين وَمَنْ سَقَى لَهُ ؛ قَالَ لِسعَہ ؛ اتَّقْتُ لَهُ بَل نَكِلُهُ إِلَى الله معنّف معنه

اسس صدیث کے مخرج امام احل ابو مجرعبدالزداق بن بمام ہیں جو امام احمد بن عنبل صبيحبيل القدرامام كه استاديس اورامام مخارى كه استاذالاستاذيس امام احدبن صنبل فرما یا کرتے تھے کی نظیم صدیث میں ان سے بہتر کوئی آدمی میں کھا۔

"المتدرك" بيل ما م المحرثين عا فط الكبير علامه حاكم نيشا بورى دهمة الشرعلية تين روايته نقل فرماني بين اور علامه حافظ ذہبی نے سخیص المت رک میں اکورقرار دھیا اتم كربنت مسورروايت فرماتي بيركحسن بن علی کوکنی مرتبه زمیر و باگیالیکی مهرتبه ج كئة بهان كم أفرى مرتبوزم دیا گیاجس میں انکی و فات ہوئی وہ ایسا تھاکدان کے عگر کے موسے کٹ کھ کو

اعَنْ امْرِبَكِ بِنْتِ الْسورِ قَالَتُ كَأَنَ الْحُسِنُ بَنِ عَلَى مُسَعَّدُ مِرارً اكلَّ ولك يُعلِثُ حَتى كانت الْمرة الْاَخياقُ الْتِي مَاتَ فِيهَا فَالَّهُ كَانَ يَعْتَلُفُ كَبِدُهُ فَلَمَّا مَاتَ أَقَامَ نِساءِ سِخَ

## ماشيرالنوج عليه سَهُرًا -(المستدرك ملك)

ا يَعَنْ عَمِيرِ بِن إِسِحَاقِ أَنَّ الْحَسَنَ بِن على قَالَ لَقَدَ بَلَتْ طَائُغَةُ مِنْ كَبِدِى وَلَعَدُ سِعِيتُ السَّعَ مِوارًا فَمَاسِقِتُ مِسْلَ المسلَّدَا

(المستدرك ملك)

٣ عَنْ فَسَادَة بن دَعَامتُ السّد وسي قَالَ قَالَ مَا لَهِ مِنْ أَبْنَهُ الْمُتَعَتِّ بَنِ قيس الحسن بنَ علِي وَكَا مَتُ تَحْدَه وَ دُسْيَتُ عن ذلك مَا لار (المستدرك ميكا)

مال کی رشوت دی گئی تھی۔

علامه امام حافظ ابنعيم اصفهاني دحمة الترعليه حضرت عميرين اسحاق منى لتدعن سے روایت فرماتے ہیں کر انہوں نے فرمایا کوئیل ورمیراایک ورماتھی صفرت سن بن على كاعيادت كوكية - انهول نے فرمايا كے فلال إ مجھ سے تجھ لوچھ عوض كياجب الته تعالُ آب كوصحت وعا فيت عطا فرمائے گا اس وقت پوهيس كے آہيے ذمايا۔ بلاشه مرے حکو کے کونے کو دہے ال اور

لَتَدُ ٱلْمِيْتُ طَائِفَةً مِنْ كَدِى وَإِنَّى سِقِيتُ السَّمَّ مِرَا لَا لَكُ اُسِقِ مِسْل لهاندهِ المرة تُنَّمُ مَعْلَتُ عَلِيكُ من العندِ وَ هُو يَجُود بنعنه وَالْحُسَيْرُعِيدَ لَأْسِهِ وَقَالَ سَا

كرت تع جب الى دفات بونى توبى بالم ك عورتول في يوالهيندان يرنوح كيا-تصرت عميران اسحاق سے دوايت ب ك بيك حن بن على نے فرمایا كرمرے حكر كے كوكے ہو كئے إلى در تحقیق مجھے كئى م زمرد یا کیلید گراس مرتبه کا مایسطینی

قتاده بن دعامه سدوسی سے روایت ہے وه فرملته بین که انتحت بن قبیس کامنی رجده بفض بنعلى كوزم ديا اور وا ات کی زوج تھی ۔ اور اسکو ز سر دیسے ہے

محصے كئى مرتبہ زمير ال ماكياہے مگراس مرتبہ

جيماسخت يملينين يأكيا . بيمرس دوكر

دن عاصر بهواجس دن ایک کی و فات برنی

حفرت حین ایکے مرکے یاس منتھے ہو

اخِمَ مَنْ تَبِهُمْ ، قَالَ نَعَهُ اللهِ اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُنْ اللهُ ال

فرمارہ مصے بھائی ہان اسب کوکس نے زمر دیسے ؟ فرمایا کیوں تم اسکوفتار و ہی گئے ؟ انہوں نے کہا ہاں! فرمایا اگر وہ وہ مسحب کی کمیں گان کرتا ہوں تو اللہ مسلمت کچو کرنیوالا اور منرافینے والا سے اور مسمیری نبیس سے تو میں بینیس عیاستا کہ میری نبیس عیاستا کی انگر تبیال ان سب ایک ۔ انگر تبیال ان س

اورهفرت من رهنی الدوند کواکی بوی جعده بنت الشعث نے زہر دیا تو وہ دو مہینے ہوئی مرتبہ الشعث میں کئی مرتبہ اللہ کے نیچے سے خون سے بھا ہوا طشت الشری فراتے المحایا جا آ۔ اور آپ رصنی اللہ بحد فراتے مرتبہ خوا کی مرتبہ زمر دیا گیا گر اسس مرتبہ جو تکلیف مرتبہ زمر دیا گیا گر اسس مرتبہ جو تکلیف محمد بجھے ہے وہ پہلے مرتبہ جو تکلیف مرتبہ بھی۔

علامه امام حافظ ابن عبدالبر دحمة التدعيد نيصفرت قباده والوكر بتفص دحنى

انترعنها سے دوایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ،۔
استرانی بن علی سمت کہ امراند بنت الاس اصلی کی الاماد میں الاماد میں الاماد میں الاماد میں المحد میں ال

الیکندی دالاستیعاب مل الامه برمشیم بنت انتعث بنیس کندی نے زمر دیا تھا۔ اور میں امام حضرت قبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہی کر انہوں نے

فرایا دصرت جنین دصرت جسن کے

ہاس آئے تو دصرت من بنے کہا الے ہما

ہاشبہ مجھے ہین مرتبہ زمر دیا گیا ہے داک مرتبہ جسے ہین مرتبہ نہا گیا ۔ تو

مرتبہ جسیاسخت پہلے نہیں دیا گیا ۔ تو

دصرت جسین نے کہا اے بھائی آپ

کوکس نے زمر دیا ہے ؟ دصرت جس نے کہا ایے ہمائی آپ

نے کہا یہ تم کیوں پوچھتے ہوگیا تم ان سے

لڑائی کر دگے نیں نے ان کوالٹہ کے ریز

رالاستيعاب على الاصاب مها) كرويا ہے۔

علامرابن واضح کا تب عباسی المعروف میقوبی اینی مشهور کتاب تاریخ میقوبی میں فرماتے ہیں ،۔

وَتُوفِ الْحَسَن بِنَ عِلَى فِي فَيْ عَلَى وَ لَمُ الْمُ وَلَمْ الْمُ اللّهِ مِثْلُ مِنْ الْمُ اللّهِ الْمُ اللّهِ الْمُ اللّهِ الْمُ اللّهِ الْمُ اللّهِ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

يَويِ فَإِذَا أَا مُنْ فَا دُفِي فَا دُفِي مَع يَسُولُ الله فَهَا اَحَدُ اَوَلَىٰ مَع يَسُولُ الله فَهَا اَحَدُ اَوَلَىٰ مِعْ يَسُولُ الله فَهَا اَحَدُ اَوَلَىٰ مِعْ يَعُونُ ذَالِكَ مِعْ مَنْ ذَالِكَ مَعْ مَنْ ذَالِكَ مَالِكَ مَعْ مَنْ ذَالِكَ مَنْ ذَالِكَ مَنْ فَالْأَلْتُ مَنْ فَالِمُ لَكُولُكُ مَا مِنْ فَالْأَلْمُ مَنْ فَالْأَلْمُ لَكُولُكُ مَا مِنْ فَالْمُ لَلْكُلُولُ لَلْمُ لَا لَكُولُ كُلُكُ مُنْ فَالْمُ لَلْمُ لَلْهُ لَكُولُ كُلُولُ لَكُنْ مُنْ فَالْمُ لَلْمُ لَكُولُ لَكُنْ مُنْ فَالِلْكُ مَلْكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَلْمُ لَلْكُولُ لَكُولُ لَا لَكُولُ لَلْكُولُ لَلْهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَكُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَكُلُكُ لَلْكُولُ لَلْكُلُكُ لَلْكُولُ لَلْكُلُكُ لَلْكُلُكُ لَلْكُلُكُ لِلْكُلُكُ لَلْكُلُكُ لَلْكُلُكُ لَلْكُلُلُكُ لَلْكُلُلُ لَلْكُلُكُ لَلْلِكُ لَلْلِكُ لَلْلِكُ لَلْكُلُكُ لَلْكُلُكُ لِلْ

میں مرحاوں تو مجھ کوربول الشرکے ساتھ دفن کوناکہ میری قرابت کی وجہ سے کوئی اور مجھ سے البتہ البتہ البتہ الرم مرک جھینے کے بار بھی اگرتم رفیکے جاوتو ایک بچھینے کے بار بھی خوزیزی ندکرنا۔

علامهمعودى ائن مشهور ومعروف كتاب "مروج الذبهب مي المام زين ابي

احفرت جئين ميد عاصن بنعل كے ياس جكه انكوزم بلاياكيا، كمة توصن بصنا عاجت كے ليے كے والى سے والى لا فرا یا کر بیشک مجھے کئی مرتبہ زمیر الا یا گیا لین اکس مرتبہ کے جبیا سخت کھی نہ تقا الس مي مير عظم كوكوك يامرا كخة تم نے مجھے د كھاكة ميں الكولينے ہاتھ كالوى سے الف بدط كر ديكھ ريا عقا۔ حمین نے پوچھا، بھائی جان ایس کو كس نے زمر سایا ہے ؟ انہوں نے و مایا اك موال سے تمال كا مقصد ہے 1/2 زمر وينه والا ويم تحص ميحس كمتعلق مرا گان ہے توفداس کے لیے کافیہ اوراگر کوئی اور ب تونسی به مثیل بند ک

ومنی العدعنے سے روایت فرماتے میں کہ ب دَخُلُ الْحُسِينُ عَلَى عَبِي الْحَسَنِ بن على كَمَّا سُعَى السِّمَ وَقَعَامَ لِحَاجَتِهِ الأنسان تبتردجع فقال كغند سُتِيْتُ السُّدُّعِدُّةُ مَلَ رِ فَهَا سُعِيْتُ مِثْلَ مُنْهِ الْعَسَدُ لفظت كالعدمن كبدى فَرَأَيْتِينَ ٱقِلِهُ مِ يعودٍ فِي يد ع فَقَال لَهُ للْحُسينُ يَا أَخِي مَنْ سَقَاكَ ؛ قَالَ وَمَا تَرِيدُ بِذَلِكَ فَإِنْكَانَ الذي أظنه فالله حبيبه وَإِنْكَانَعُيْنَهُ فَمَاأُحِبُ اَبْ تَيْنَحُذُ بِي بِرِئُ فَ لَمُ يَلِبُتْ بِعُنَدَ ذِلِكَ الْمَ ثَلَاثًا

کرمیری وجرسے کوئی بے انجوا مبلئے۔ اسکے
بعدوہ زیادہ نہ تھی ساور تین ان جواملے انتقالی ا بعدہ وزیادہ نہ تھی ساور تین ان جوارتھالی ا کئے مورخ فرانے میں اورد کرکیا گیا ہے کہ انکی
بیوی جود بنت انتعت بقیری ککندی انکو

حَى تُوقِف وَدَ كَرَاتَ الْمَعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْتَ الْمُعْتَ الْمُعْتِ الْمُعْتِي الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِي الْمُعِلِي الْمُعْتِي الْمُعِلِي الْمُعْتِي الْمُعْتِ

رمردج الذبب على الكابل مهه ) واه كياحب لم تضا ابنا توظر كرف بهوا عدم معى ايزائ بشرك وا دارنسين

علام الوالفوار فراكم في الموسق المدرو المقالي المحسنة وتنوفي الحسن من سيد سقت وذرك وجد المعادة المستنب الماستعث ويدل فعلت أدلك بالمرمعا وكية وقيل بالمربين بد

اورص نے زمہرے وفات بائی اکی ہوی جدہ بنت اٹھٹ نے ان کو زمر بلا یا تھا۔
کما جا آسے کہ اسے یے فعل معا دیے کہ ماجا آسے کہ ان ہے کہ بزند حکم سے کیا تھا اور یہ بھی کما جا آ ہے کہ بزند

رابوالعنداد صلك

امام المحدثین حافظ ابن مجرعتقلانی دحمة الشرعلیه حضرت أتم موسی سے روایت فرمات بین کر در

بینک جعده بنت اشعث بن تعی سنے
در حضرت جمن کو زمر بلایا تھا تواسے
انگوسخت تعلیف ہوئی ۔ آسکے نیچے برابرایک
طشت کھاجا تا تھا اور دو سرا اُنٹھا لیاجا تا
تھا۔ اس طرح چالیس دور تک ہوا۔

اَنَّحَبُدَةً بِنْتَ الْاَشْعَتِ بُرِقِيسِ سَنَتَ الْحَسَنَ السَّمَّ فَاشْتَكُى مِنْهُ شَكَاةً فَكَانَ يُوصَعُ تَحْتَهُ طَشَتُ وَرُفَعُ أَخْرِكَ عُحُومِنِ اَدَبعِينَ يومًا وَرُفَعُ أَخْرِكَ عُحُومِنِ اَدَبعِينَ يومًا وَرُفَعُ أَخْرِكَ عُحُومِنِ اَدَبعِينَ يومًا

اورمیی الم سنرت عمیرین اسحاق رمنی الشدی نسسے روایت فرملتے ہیں کہ ا۔

(امابرمائا، تهذيب التديب منها)

علامه حافظ ابن کثیرنے عمیہ بن اسحاق کی وابیت جو مذکور ہوجگی ہے نقل کونے کے و مربن مسود سے دوابیت کی ۔ بعد اُم م کر بن مسود سے دوابیت کی ۔

ئیں ورمیرے ایک ماتھی من بن علی کے اپنے فرایا کرمیرے گرکے کے درم رہایا کا میرے مرکزے کے ہے ماکوے کے مرم رہایا کا مرم رہایا کا مرم رہایا کا میں اور جھے کئی مرتبہ زم رہایا کا کوئی کی ہے۔ ایکن اس مرتبہ کے ایس آئے اور مرمایا ہے ایکن آئے اور بوجھا آگر کوئی فرم رہایا ہے ایکن آئے ہے۔ ایکن آئے ہے ایکن آئے میں ایک آئے ہے۔ ایکن آئے۔ ایک رحم اللہ تعالیٰ۔

وه فرما تی بی که درصرت به من کوکئی مرتبه زیم رسی ای بیمن مرمرتبه نظر کی میران که کار بیمان که که بیمان که که ای بیمن مرمرتبه نظر کی مرتب و بیمان کار این کی مرتب و بیمان کار کرنے تھے جب ایکی وفات ہوگا تو بی ای وفات ہوگا تھے جب ایکی وفات ہوگا تو بی این بیر این بیر این بیر این بیر این بیر این بیر این بیران میران میران

ا در مجر مصرت عبدالتربن من رصنی التّدعنها کی دایت تھی وہ فرماتے ہیں :۔

کرھنرت من بی بی بیت بیت سی بی ورتول سے نکاح کیا لیکن بیت کم عورتیں آپ کی صحبت سے مخطوط ہوئیں۔ اس بنا پر آبی میکور عور تو ل میں سے کم بورتیں آپ سے كان الحسن بن على كيني كيني كيني كان ألم المحيطين المساء وكان قل ما يجطين عيده وكان قل امرأة تزوجا عينده وكان قل امرأة تزوجا إلا احبته وضنت به فيعال

مجت رهمي الرابي (مجت كرفيس) إِنَّهُ كَانَ سُقِي سُعِيًّا تُمَّ الْفَلَتَ بخل كم تى تى تى رئاكا دلادى مروكيونكراي قى تُمْ سَقِي فَأُفْلَتُ تُلْكُ كُلُكُ اللَّهِ وے دیتے تھے ہی گیا گیا ہے کربیالی کو زمر دیا الأجرة توفي فيها فلهاحضرته كياتواك اردك بعردياكيا بعرجى اك ار الُوفَاةُ قَالَ الطَّبِيْكِ وَ مُسَى ذكيا يهروآخرى مرتبه باكر اسميل كي فاف يَخْتِلْفُ إِلْيُهِ هَا ذَكِهِ قَطَعَ السَّرَ امْعَاءه فَعَسَال بركري جرفات كادقت قريب توطبيب كها وبارباراكي ضرمت مرآنا تحاكا كانتران مر الحسين ياايا مُحَتَّد مع كو كريس توصرت مين ذما يالط ومي! أُخِبُرُنِي مَنْ سَعَالِكَ ، قَالَ مرینارا کرانی رمردیا ہے؛ فرایاکیول وَلِهَ يَا احِي ؛ قَالَ ٱفْتُ لَمُ بها أي انهوال كما خداك مم اليراكي وفن وَاللهِ فَبُلُ انَ اَدُفْنَكَ بعند سے پہلے اسکونس وال اور اگر میل کیلا وَالْا اقْدْدَ عَلَيْهِ الْوَكِكُونُ ير قادرنه بوسكايا ايسى مين بريعني وورموراتو بِارُضِ ٱتكُلْفُ التَّخُوص مجان شخص مرجهور کا خواه) اس میسی اِلْيَهُ فَعَالَ يَا الْحِي انْسَا الْمُسَاذِهِ اشخاص كوم شقت عطان يسئة توفرما يالي مير الدُّنياكيال فَانسِيةٌ دعَه حَيْ بعائى يدنيا فانى جيدر وزهب الكوهور دوا اُلْتِعِي اَنَا وَهُوَعِن لَا الله وَ يمال كرميري وراسى ملاقات التدك ياس الى ات ينمية -بواورات اسكانا م الناف سانكاركرديا-راليايه دانهايه مسك)

اورامی مال کشیم میں رصنرت صن بن علی نے وفات کی اگی ہوی جعد بنت بن علی نے وفات کی آئی ہوی جعد بنت بشعث بن قبیر لکندی نے ان کو زمر دیا۔ علامرابن اتیرفراست پی وَ فَى لَمَدُهُ السَّنَةُ تُوفَى الْمَسَنُ بِنَ عَلَى ثَمَّهُ زَوجَتُهُ جَعَدَ فِ بِنِتُ الْاَشْعَتِ بَنِ قَيْسٍ الكِنْدِى وابن الرصائد اسالنار مها) علام امام حین بی محسد الدیار کری فرمات یک که ۱۰

عميران سحاق نے کہا ير صفرت من کی فعر میں صربوا ایسے فرمایا میرے مگرکے مرکوے تكل كركر عكي جي الوجع كئي مرتب زمرد ماكيا به میکن اسم رتب سیاسخت میلانهین یا گیا۔ بھرئی دوسرے دان صربواجی دن آگی فات ہوئی جضرت حکین آکھے سرکے ياس بنظے ہوئے بوجھ رہے تھے بھائی آبکو كن زمر ديا ہے؟ فراياتم اس ليے بوجيد رہے ہوکداسکوقتل کوسکے بکا بال! فرمایا اگروہ وہی ہے بی کے تعلق میا گمان ہے توالشرتعال سخت گرفت كين الا اورسخت منالينة واللها وداكر وه منين توسي بسندنهيس كرتا كرميري وجهسے كوئى بكا قس بواوراك وايت مي ب كرفرا ياندا كقهم المرتمه برنه بناركا بهراني وفان بالى الشداسي راصني واورهيق معقوب بن مفيان نوايئ يانغ مرف كيليد كربيك كا ير گان ب كانى بوى عبر بنتانىعت بن قيىل كندى فياپ كوزىردىلىد.

قَالَ عَمِيرِ بِنُ اسْحَاقَ دَخُلْتُ عَلَى لَلْحُسِنِ قَالَ الْعَيْثُ طَايِفَةُ مِنْ كبِدى وَ الْحِقْدِ سُقيتُ السُّمُ مرارًا فلم أسق مِسْلَ على إلْكُنَّة تُنَمَّدُ دَخُلْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَادِق موتجود بنسبه والحسان عِنْدُ رَأْسِهِ فَعَالَ يَا ارْجِي مَنْ سَهِم قَالَ لِمُ التَّقْتُلَةُ ؛ قَالَ نَعَمَ ! قَالَ إِنْ تَكِينَ اللَّذِ حَ أظنه فالله أشكة بأسًا وامثلاً تَنْكِيلًا وإللَّا فَما الْحَبُّ انَ يَعْتَلَ بِي بَرِئُ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَقُولُ لِكُمْ مَنْ سَقَانِي تُنَّرُ قَضَى رَجِعُ اللهُ عَنْهُ وَقَدُ دُكُر نَعِفُوبُ بْنُ سَغِيان فِي تَارِيخِهِ اَنْ جُعْدَةً بِنْتَ الْأَسْعَتِ بُنِ قَكْسِ الْكِنْدِى كَانْتُ عَجْتَ الْحَسَنِ بُنِ عَلَى فَرْعَمُوا عُمَا سَمَّتُهُ ، د اینخالیس نی اوال انسس نغیس میا ۲۹

علامرامام ابن عربستى كل دهمة الندعليه فرط تريس كر ١٠

ائپ درصرت من کی موت کا بب یہ تھاکہ ائبی ہوی جدہ بت انعیث بن الکندی و برید نظر میں الکندی و برید نظر میں الکندی و برید نظر میں کے ایک کا کو زمر در کر باک کر نے تو بس تھے ایک کھوریم دو کا کا اور تجدسے لگا ہے بھی کر لوگا تو اس نے انجو در ہے ایک اندی ہوئے ایس کی کہ واقع کے ایک کہ اندی ہوئے کہ اندی و برید نے اس کہ کہ کہ اندی و برید نے اس کہ کہ اندی و برید نے اس کہ کہ اندی و برید نے اس کہ اکہ بھیک و میں تھے اوٹو و کہنے لیے ایس کہ اور ہو ہائے و رہے کہ اندی و برید نے اس کہ اکہ بھیک و رہے ہے کہ اندی و برید نے اس کہ اکہ بھیک و رہے ہے کہ اندی و برید نے اس کہ اندی و برید کر گئے دور میں تھے اندی و دور ہے ہے کہ اندی و برید نے اس کہ اندی و برید نے اس کہ اندی و برید کر گئے اندی و میں نوجو د اپنے لیے ایک کے ایست کر گئے اندی و میں نوجو د اپنے لیے ایک کے ایست کر گئے اندی و میں نوجو سے نوجو د اپنے لیے ایک کے ایست کر گئے اندی و میں نوجو د اپنے لیے ایک کے ایست کر گئے اندی و میں نوجو سے نوجو د اپنے لیے ایک کے ایست کر گئے اندی و میں نوجو د اپنے لیے ایک کے ایست کر گئے اندی و میں نوجو سے نوجو د اپنے لیے ایک کے ایست کر گئے اندی و میں نوجو سے نوجو د اپنے لیے ایک کے ایست کر گئے اندی و میں نوجو د اپنے لیے ایک کے ایست کر گئے اندی و میں نوجو سے نوجو د اپنے لیے ایک کے ایک کے ایک کا کہ کو میں نام ہوئے۔ اور میں و سے سے سے نوجو کے ایک کے ایک

وَكَانَ سَبَبُ مُوتِهِ أَنَّ ذَوُجَتُهُ الْمُثَعَثُ بُنِ فَيَبِ الْمُثَالِقُ الْمُلْمُ الْمُثَالِقُ الْمُلْمُ الْمُثَالِقُ الْمُلْمُ الْمُثَالِقُ الْمُلْمُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُنْ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُنْ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِقُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

علامه امام حافظ جلال الدين سيوطى دحمة الشُّرعليه فرمكت يسي ١-

رصرت امام حن کو فات مدید متودی مودی این در می ایک بوی جعده بنت شعث بن قبیری در بردی خده بنت شعث بن قبیری معادید نے خید بناهم با کو اگر توصن کو زمر و نے لئے نو کی کی جو سے لکا حکر لوگا تو اس نے زمر و نے دیا جا بی کا می کر لوگا تو اس کے رید کو ایف کے قوم میں کو ایس کے کہا تو ہی ہے کہا دی بیا ہے کہا تو کیا اپنی دائے کہا تو ہی ہے کہا دی ہے کہا تو کیا اپنی دائے کہا تھی کے ا

تُونَى الْحَسَنُ رَحِنِى الله عَنْهُ بِالْكِنْتِ الْكَانَةُ الْكَانَةُ اللهُ عَنْهُ بِالْكِنْتِ الْكَانَةُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْم

صرت بوعل ففنل بن المن لطبري ي لل " املام الورى مي فرا قديس كرصنرت س اور صرت معاویہ کے قرمیان کے ہونے کے بعد صرت من كوفيد مدينه موده الرين لے کے اور وہاں دس العمری بھری برى مجد بنست المصف بن مي الكندى ند ات كوزم رالايا توات جاليس وزلك بيار لبياور يزيدندا عورت كواس معاوي بهكاياكه وه اسكوايك للكوديم عبي ويكا اون كربعدامكوائي زوجيت مل بحري في اس عورت في كام كيا يعي زمرور اجب صريت انتقال فرامحك تواس ورسط يزيدكوا يناوعده وفالمن كابنعام كبيرياتو يزيدند كها بم توتهادا حس كے ياس منا برگذابند ذكرته تعد دج با مد وتم عظم توخودلینے پاس کھنا کیسے بندکریں گے۔

قَالَ اَبُوعَلَى الْعَصْلُ ابْنُ الْحَسَرِ الطَّبْرى فِحِيّاً بِهِ أعلام الْوَرَاك بَعَدَانُ تُمَّ المُسْلَحِ بِكُنَ لِلْحُسَنِ ومعاوية وخرج الحسن الح المدينة أقام عاعشرسينين و سَقَتُهُ نَوْجَتُدُجِعَدَةً نَبِئْتُ الأشعت بن قيس الكيد ي السم هَبِعَى مَرِيعِنَا أَرْبَعِينَ يُومًا وَكَأَنَ قَادَ سَأَنِهَا يَن يِدُ فِي ذُ لِكَ وَسَنَدُل لَهَا مِا ثُدَّ الذِ وَدِهِمِ وَاكْتُ يَتْزُوجُهَا يِعَد الْمُحْسَنِ فَعَعَلَتْ وَ لَمَا مَاتَ الْحُسَنُ بَعْثُتُ إِلَىٰ يَزِيدَ نَسَأَلُه الوَفَاءَ بِمَا وَعَدَ مَا فَعَالَ إِنَّا لَنُ نَرُحَنَاكِ لِلْحَسَرِ. ا فَنَرْصَهُالِدُ لِإَنْفُسِنَا -

افررالابعار ملك)

ماشق حبیب ربانی صنرت مولانا جامی قدس مرده السامی ده النّدعلید فوطنتها است و مشهور آنست کودراخا تون مستحده زبر مشهور بین کدایک بیوی جده نے یزیدب و مشهور بین کرایک بیوی جده نے یزیدب واده است اجموده کیزیدبن معاویه دفراجا بنتی معاویه کشفیت آنکو زمر دیا ۔ مناوی معاویه دفراندیس ه ۔ شاه مجدالعزیز محدث دم وی دهم الشرعید فراندیس ه ۔

رصنرت حسن كي فات كاسبب، بواكات

وسبب موته آن ذوجته جلاة

ک بری جعدہ بنت انعف بن قیس نے یزید

کے بہ کا نے سے اُنچو زم دے ویا تھا اور بزید

نے اس بات براس کے ساتھ نکاح کا دمدہ

کیا تھا تواس نے یہ فعل کردیا توصن منی

الشرعہ چا ایس کے بعد جعدہ نے یزید کو ایفائے

فرمایا۔ اس کے بعد جعدہ نے یزید کو ایفائے

ومدہ کا پیغام بھیجا تو ہزید نے کھا بیشک

مے تو تیجھے (لینے دشمن جسکے یے بیندر

کیا تو خود اپنے لیے کیے بیند کرلیں گے بی وہ

دنیا و آخرت میں نقصان بانے والوں میں

ہوگئ اور یہ واضح اور کھلا نقصان سے۔

ہوگئ اور یہ واضح اور کھلا نقصان سے۔

بِنْتَ الْاَسَّعُتِ بِنِ قِيْسِ سَمَّتُ وَكَانَ يَزِيدُ وَكَانَ يَزِيدُ وَكَانَ يَزِيدُ وَكَانَ يَزِيدُ وَكَانَ يَزِيدُ وَهِمَا الْمُسَنُ رَحِيَى اللّهُ فَعَكَتُ فَكُرِضِ الْمُسَنُ رَحِيَى اللّهُ فَعَكَتُ فَكُرِضِ الْمُسَنُ رَحِيَى اللّهُ عَنْهُ ارْبَعِينَ يَوْمًا تَمَّمَاتَ فَبَعِثَ اللّهُ الوَفَاءَ جَعَدَة إلى يَزِيدُ نَسْأَلُه الوَفَاءَ بَعَادَهُ إلى يَزِيدُ نَسْأَلُه الوَفَاءَ بَعَادَهُ إلى يَزِيدُ نَسْأَلُه الوَفَاءَ بَعَادَة إلى يَزِيدُ نَسْأَلُه الوَفَاءَ بَعَادَة إلى يَزِيدُ نَسْأَلُه الوَفَاءَ بَعَادَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

احادیث و تواریخ کی ان تمام روایات سے صاف طور پر یر نابت ہوا کہ اسپیکئی
بار زمر دیاگیا اور اسی سے اتپ کی و فات ہوئی کسی مو ترخ نے منیں لکھا کہ اتپ کی و فات
تپ ق کے ہملک مرض سے ہوئی اور زمر فینے کا واقع محض غلط ہے۔ نامعلوم اس مو کی کو ساڑھے تیرہ مو برس کے بعد کما ہے سے معلوم ہوگیا ہے۔ اتنی واضح تصریحات کے ہوتے ہوئے اگر ہوگا ہوتے ہوئے کہ دیا کہ زمر دیا جانا محض غلام شہور ہے ، کسی لؤمور ریسری کا نام مجملاً موسے ہوئے کہ دیا کہ زمر دیا جانا محض غلام شہور ہے ، کسی لؤمور ریسری کا نام مجملاً کی موسے ہوئے اخر بہوگا کے مرکبیوں انگار کر دہا ہے ؟ تو اکسس کا جواب یہ ہے کہ بعض مورضین نے زمر دلانے کی کی بیت صفر سے محدہ کو مال وزرا ور بزید کے ساتھ نگا ہے کا لائے دیا توجدہ نے اس خیال سے کہ امام صن بحر شہول قالی دیا توجدہ نے اس خیال سے کہ امام صن بحر شہول قابی دیتے ہیں اور جھے بھی صرور طلاق دیں گئے تو فطر ت نسوائی کے تحت لائے جی کا رہ وے ہیں اور جھے بھی صرور طلاق دیں گئے تو فطر ت نسوائی کے تحت لائے جی کہ انہوں کے تحت لائے جی کہ انہوں کے تحت لائے جی کہ کر زمر وے

دیا جهان که حضرت معاور کی طرف اس نسبت کا تعلق سے وہ تو بالکی علط ہے جیب کر علامہ ابن خلدون کھتے ہیں و۔

اور مه زایت کرمعاویه نیدان دسن کی بردی جده بنت کرمعاویه نیدان دسن کر زیرلایا بیدی جده بنت انعیث سے بل کر زیرلایا شیعوں کرمن گرمت باشتے جائن معادیری وات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ۔

وما ينقل أن معاوية دَسَ الدَّالِيَّةُ مُعَ وَمَا يَنِعُلُ النَّمْ مُعَ وَمَا يَنِعُلُ النَّمْ مُعَ وَوَجَدِهُ جَعِدة بنت الأَسْعَتِ فَهُو وَحَاشًا لَمِعا وَيَةً مِنْ أَحَادِ بِينِ البِنْ عَدُونَ مَا المُا يَعَادُ مِنْ أَحَادِ بِينِ البِنْ عَدُونَ مَا المُا عَادِ بِينَ البِنْ عَدُونَ مَا المَا عَلَى اللّهُ الل

الا يزيد فاسق تھا۔ اور فاسق کی دلایت مختلف فیہ ہے۔ دوسرے صحابہ نے ابر سمجھ صحابہ نے ابر سکھی صحابہ نے تھا اور کو اکراہ میں انقیا دجائز تھا گر واجب تھا اور کو اکراہ میں انقیا دجائز تھا گر واجب تھا اور کو اکراہ میں انقیا دجائز تھا گر واجب تھا اور کھتول مطلوم شہید ہوتا ہے۔ شہادہ غزوہ کے سکھ مخصوص نہیں۔ بس بچم اسی بنائے مظافر میت پر ان کوشہید مانیں گے۔ باقی یزید کو اسس فی قال میں اسس بے معذور نہیں کہر سکتے کہ وہ مجتہد سے اپنی تقلید کیوں کو اتا تھا نہھوں فی قال میں اسس بے معذور نہیں کہر سکتے کہ وہ مجتہد سے اپنی تقلید کیوں کو تا تھا نہھوں جبکہ حضرت امام آخر میں فرمائے بھی گئے تھے کہ ئیں کچھ نہیں گتا۔ اس کو تو عداوت ہے تھی جو ناکب جائز ہے بخصوص نا امل کو۔ اسس بہخود واجب تھا کہ معزول ہوجاتا۔ بچسر ہوناکہ جائز ہے بخصوص نا امل کو۔ اسس بہخود واجب تھا کہ معزول ہوجاتا۔ بچسر امل کو ضیفہ بنا تے " رامداد الفاؤی صبح ہے خطرت بیدہ الفاظ دیکھتے۔ امل کو معدول میں جو بائے ہیں ،۔ متدبی حسن خاں صاحب بحول لی بھی فرمائے ہیں ،۔ متدبی حسن خاں صاحب بحول لی بھی فرمائے ہیں ،۔

لا اميرمعاديت سلح كے بعدمِن مريت . بم برب اور دس برس كزرت تو

ان کی بی بی جدہ بنت انعث بن قیس کندی نے ان کو زمر ملا یا جالیں ن کک بھارہے یا بر بدید نے جدہ سے یہ فرائش کی تھی اور ایک لاکھ درم دینے کئے تھے ۔اسس پر جدہ نے یہ کام کیا جب من کا انتقال ہوگیا جدہ نے کہلا بھیجا کہ اپنا وعدہ پورا کرو۔ یزید نے کہا ہم نے بچھ کوسن کے لیے بیند کریں گئے۔ یزید نے کہا ہم نے بچھ کوسن کے لیے بیند نری کیا ہم اپنے لیے تھے کو بسند کریں گئے۔ انتظال ہوگیا جا ہم اپنے لیے تھے کو بسند کریں گئے۔ انتظال ہوگیا جا ہم اپنے لیے تھے کو بسند کریں گئے۔ انتظال ہوگیا ہم اپنے البیشر مسالان

اصل مي المس وُلف نه و مجها كه زم والدف كانسيت يزيد كاطرف كي كئ ب ادريزيد كوتوخواه مخوله بجاناي بهيخواه التد تعالى اور اسس كارسول صواطعيروسلم ناداص موجائي اورجامي بارة رمول مقبول اورجنت كے نوجوانوں كے مروادكو فادى فننه دورادر باغى مى قرار دينا يوسد دمعاذ الندى اس يد مرسه ساس كا انكارى كردد كرزمر دياى نبيس كيا يمض فلط منهور بيد رورنه عيرموال بدايونا كر اجها باواكر يرمين داوايا تو عركس نے داوايا و عقت يرسي و يرد تقاكر ميراباب بورها ہوگیا ہے۔ اس وفات كے بعدامام حن كے بوتے ہوئے لوگ محط كنى طرح بعى قبول نسيس كريس كداندا برجان ومريدا قدارى اه مي بهت بود ركاوف مهاس كودودكيا جائے تاكمير يعطومت كامعاد أمان بوطئ اورجر بعض عبر کتب میں یہ بھی ہے کہ امام من اورام معاور کے درمیان تن ر الطار صلح بوئی علی ان بر ایک ترط یه علی که" ام رمعادیه کے بعد امام فليفربون كي عنا يخطبقات معابى متندترين كابالاستيعاب سيد.

علار کے درمیان اس بی اختلاف بمنی کے درمیان اس بی اختلاف بمنی کہ (امام ) من ندام برمعا در کو حرف ان کی حیات تک خلافت میرد کی تھی ذکر بخیرکو میں۔ بھران کے لید خلافت حن کے لیے

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ العُلَمَاءِ أَنَّ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْعُلَمَ الْعُلَمُ اللَّهُ الْعُلَمُ اللَّهُ الْعُلَمُ اللَّهُ الْعُلَمُ اللّهُ الْعُلَمُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

ہوگی اسس پر دونوں کے مابین صلح کا انعقاد ہوا تھا۔

بينهما

(الاستيعاب على الاصاب مسلم)

قادئین صفرات اسس سے بخربی مجھ سکتے ہیں کہ یہ بات پزید سے پوشدہ نہیں اسی اور وہ خوب مجھتا تھا کہ میرسے والد کے بعد خلافت کے حق ادام حمن ہیں۔ نہیں اسی صورت ہیں کا میاب ہوسکتا ہوں جبرامام حمن نہ رہیں جنا بخراس نے لینے اقتدار کی خاط ریظ بخطیم کیا کہ امام حمن کو زم رولوا دیا۔

كى خاطر سے الم طلع كيا كم امام صن كو زم رولوا ديا۔ الماميم في ورمير و الماميم وريد ني الماميم وريد الماميم وريد الماميم وريد الماميم وريد الماميم وريد وميدي والماميم ولا إلى ولا إلى الماميم والماميم والميم والماميم والميم والميم والميم والميم والميم والميم والميم والميم كوبلاكربوها كرتوامام من كے كھر آق جاتى ہے ؟ أس في كما بال إمروان في كها إ كام كرناب الرنوامس كوكردس توني تجھين بزار ديناردوں كا-اس نے كام پوچھا۔ مردان نے کہا کہ کسی طرح سن کی بیوی جعدہ کو اسس طرح کی جیڑی بائیں كرك به كاكرمن توابئ بواول كوطلاق دسے دیتے میں انہوں نے تو مجھے رکھنا ہی ہی مهرسارى غربيوه بن كے ربوكى - اور اگرچا بہتى بوكه ملب شام وعواق كى ملكه بن كوسش و عشرت كى زندكى كزاروتو ولى عهد يزيدكى ايك خوابمش كوبورا كردو. بيروه تم سنكاح كرك كا اور ايك لاكد درم هي دي كا. اور وه تهيس ببت جا بها بهي ب جورند يرنيد كى خوامش دريافت كى ولاله نه كها اگرتم السس كهيا يار بوجا و تو بناول! غرض جندملا قاتول مي المس مكار ولاله نع جده كو بهكاكر مجوار كرايا اور مروان ك طرف سے مفاظمت کی وقر داری کا لیتین دلا کر کما کوشن کوزم و ایک کر دو مجربیماد پدی ہوسکتی ہے اور مروان اسس بات کا ضامن ہے۔ بدنھیں جدہ دنیا کے فانی مال دولت ادرسن وعزت ک وص وطمع کا ترکار ہوکر است طاعظیم کے لیے تیار ہوگئی ک نے چند مرتبہ بھی شہد کھی جو وں وغیرہ میں ملا کرحضرت امام کو زمر دیا مکرمعمولی تعلیف

کے بعد شفا ہوتی رہی۔ مرفران کو برابر حالات کی خبر پہنچتی رہی آخراس ظالم نے تھوٹرا سابیا ہوا الماسس ایپونیہ کو دیا کہ یہ بائی میں بلا کر بلا و دجب وہ بلایا گیا تواسس نے اندرجاتے ہوا الماسس ایپونیہ کو دیا کہ یہ بائی میں بلا کر بلا و دجب وہ بلایا گیا تواسس نے اندرجاتے ہوگی اورتے ہوگی اورتے افام کو اسمال کبدی ہوگی اورتے آئی مشروع ہوگئی اور گار اور آئیس کے کے بام رائے لگیں سے

كريخت موزش لاس يزه درقدش كرزمرشت زال بخش وارحن كرزمرشت زال بخش وارحن

دراندژن بفناد باره شدهگرش بمدنداه گلورنجت در کنارصن برنگ کونهٔ الماس شدند مرد فام عرب وخت شفق راج لاله زائش ل زحمرت عرضهٔ دل فکارصن

> بباغ عترت بميراز خزان ستم ربخيت لاله ونسرين زنو بهارسن

ایت تقریباً چالیس روز بیارسے ۔ ایک وِن آپ فیصدہ کو تنہائی ہیں بلا کر فرایا ۔ ایک وِن آپ فیصدہ کو تنہائی ہیں بلا کر فرایا ۔ اے بانوے بے وفا ابھے پرافسوس اقو نے کمتی مرتبہ مجھ کو زمر دیا ۔ تو خداتعال اور میرسے جبرا مجد رمول الشرصتی الشرعلیہ و تلم سے مذاشرائی ۔ تو توجیت کے دعوے کیا کرتی تھی ۔ کیا المب مجتب ایسا کیا کرتے ہیں انجس مقصد کے لیے تو نے یہ وشمنی کی ہے تیرا وہ مقصد مجمی بورا نہ ہوگا ۔ بھرائی نے اس کی طرف سے مزیجے لیا آخر ائٹ کی حالت متغیر ہوگئی۔ باقیاری اور گھرامہ لے بہت زیادہ ہوگئی ۔ فرای اور گھرامہ لے بہت زیادہ ہوگئی ۔ فرای اور گھرامہ بست زیادہ ہوگئی ۔ باقیاری اور کھرامہ بست نیاد ہو بھیا بائی ہوا

كرك مرد كليح يرخف وطلاديا

عیے نگا دیئے تھے حرم نے دھاؤھر بازوکوکوئی تھامتی تھی اورکوئی سے فرایا طشت لاؤ ہوا زہر سرکارگر رہ رہ کے کا ٹنا ہے کوئی تینے سے گر

اب آئی وہ رات فاطر کو عین کو عرص کے عیندنہ آئی حسین کو

وه مبطر مصطفے کی شہادت کی راضی کی افت کی راضی وہ ببت کی راضی کی ماری کی کا تھی وہ ببت کی راضی کی ماری کی کا تھی کا کہا دِشاہ کی راشی کی کی راشی کی راشی کی راشی کی راشی کی کی راشی کی راشی کی راشی کی راشی کی راشی کی راشی کی

فرمایا اتبی مم اسس نیاسی است بیری نانا بلات میرسور میست کوسیسی نانا بلات میرسور میست کوسیسی

وه سيده ك نورسين مولاعلى ك ول كين عبر گوت رسول فراحسنريس مجتبي خيد وسيسين فرماكرماه ربيع الاول مسكن مين بشت بري مي سرها ك و إنَّا يلنّه وَإِنَّا إِلَيْهِ وَلَجِعُونَ أَوْ لَيْكَ عَلَيْهِ مُدْ صَلَوَاتُ مِينَ دَيْهِ مُدَوَدُ حَدَةً

صرت امام کی شمادت کے بعد تمام بنی ہا شم صوصًا امام شین رہنی اللہ عوز کے دل میں سخت عزود میں ، اگر ان کو بہت جا گہا دل میں سخت عزود میں ، اگر ان کو بہت جا گہا تو یہ مہرگز خامو شمن بہتھیں گے اور مہت بڑا فقر ہوگا اور قبل وغارت کی نوست خرد آتے گی ۔ اُوھر جدہ بھی شیان اور سخت خانف تھی ۔ اسس بیے موان نے اسکو لینے ہاس بلالیا اور دوغلام اور تمین کنیزوں کے ساتھ پوشیدہ طور رہریز بدکے ہاس بھیج ویا اور یہ کوسال حال کھ کرتاکید کردی کریہ داز فاکش مذہوئے ہائے ور دسویا ہوا فقنہ جاگ اور تعواری میان سے بام آجائیں گی اور سخت عی اس بیے جعدہ کو ایشی میں موسیدہ رکھا جائے تاکہ یہ داز فاکش مذہوئے یا گئی اس بیے جعدہ کو یوشیدہ رکھا جائے تاکہ یہ داز فاکش مذکر ہے ۔

یزیدنے جدہ سے حال معلوم کیا جدہ نے اوّل سے لے کرآخرتک اپنا سیاہ کارنا م میں کرکے بزیدسے کما کوئیں نے تمہارے لیے خدا ورسول کو نا راض کیا اور عذاب جنبم

خَسِرُ اللهُ نَیا و الاخِوَ فی الم المحسنرات الْمِین و می المحسنرات الْمِین و می مرکم دیں وا بهر دنیاست دنی از دست او دیں بینے محروم مانداز دولت ونیس و دیں مصرت امام رصنی الشرعز نے اپنے بھائی صرت حسین رصنی الشرعز سے فرمایا تھا کہ میں نے ام المومنین صفرت عائث خصر بھے سے درخواست کی تھی کہ مجھے روحند کا فرمی دون کی اجازت عنایت ہوا نہوں نے بلا تامل بطیب خاطر اجازت دی ہے افر میں گمان کرتا ہوں کہ کوئی صرور مانع ہوگا تواسس سے نگوار اور لڑائی جھگڑا اور کی اور بھے میں دفن کر اور بھے میں دفن کر دیا جنا بڑے اپنے میں دون کر دوخت مبارکہ روخت مبارکہ روخت مبارکہ کہ بیاس بھیع میں دفن کر دیا جنا بڑے اپنے کہ جن بینے جوسکت ہے کہ حضرت عثمان وہاں دفن مذہوں کہ کہا تی تو وہ مانع مجوال اور کا کہ دون منہوں کہا تی تو وہ مانع مجوال دون منہوں

ادر من وہاں دفن ہوں بھرستامام مسین اس سے الدنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مردان عجی و تیار ہوگیا۔ دونوں طرف سے توک سے ہوکر اُکئے بھرت ابو ہر رہ نے فرمایا مران اللہ ہے فرزند رسول الشدكورسول الشركے پاس وفن تنبس ہونے دیا اور صفرت امام سین كوان كے بھائى حضرت امام حمن كى وصيت يا دولائى اورلوائى سے روكا - آخر حضرت امام حن كو بقيع من أكل والده محترمه خاتون جنت رمنى الشرعنها كي مبلو مي وفن كي

یه کنا که زمرخورانی کی نسبت صرت امام کی بیوی جده کی طرف کرنا مجمع نمیں کیونکراس کی کوئی

زمرخوراني كي نسبت

اس كمتعنى عرض يه به كدالمتدرك المما ورتهذب الهذيب علامه المام حافظ ابن مجرع مقلانی اور الاستیعاب علامه المام ابن عبدالبروعلم حدیث کے مشهورا ورطبيل لقدرا مام بين ان كى ردامات جو يحيح الامنا دي علاده ازي بركيد برك المرصديث وتاريخ كي نقول كزشة صفحات ميس كزر حكي ميس. لهذا يه كهنا كه المسس كي كوني

اور رخیال که جب آیے بھائی حضرت امام حکین رضی المدعنہ کو قائل کی خبر مذ بولى توغيركوكيسے بوسكتى ہے۔ نيز اگرامام صين كوخبر بوجاتى تو و ه صرور ترعي واغذه كي السس كي معلى عوض بيب كداكر الس وقت صرت المام صن في ال كونيس بتايا اوراكس وقت حضرت المام حسين كوجرنه بوئى تواكسس سے يدلازم نهيس أنا كرابعد میں بھی معلوم نہ ہوا ہو- رہا یہ کہ پھر شرعی مؤاخذہ کیوں نہ کیا توعو صل بیا ہے کہ شرعی مواخذہ كرتے كى سے ؟ اكس وقت حاكم مدير مروان تھا اور اسى نے توب ايائے يزيد يہ - كام كردايا تفاجيساكه ذكر بوجكاب اور صرت امام كدون كقضيدس عجى موان کاکوار ذکر ہوچکا ہے۔ دیکھے صنب اور صفرت امیر معاویہ کے درمیان جن سرا الگا پر صلح ہوئی تھی ان ہی بہلی سرطی ہے کہ جدخلافت امام صن کو ملے گ۔

لیکن جب صفرت معاویہ نے برند کی بعیت کی ہم شروع کی تو کسی ایک نے جبی صفرت معاویہ سے برند معاویہ سے برند کی معاویہ سے برند معاویہ سے برند معاویہ سے برند کے معامیہ معاویہ سے برند کو ول عہد نہیں بنایا جا سکتا۔ اور جب صفرت جن بن برند کے مقابلے میں کھر طرع ہوئے تو آپ نے باغ ویوئی کی تا بیکداور برند کی مخالفت میں بہت سی تقریب کیں بیکن کن تھرائے میں ہی آ بنے یہ موافدہ نہیں کیا کہ چونکہ میرسے بھائی حسن صوف معاویہ کے حق میں دست ابرار ہوئے تھے اور امیر معاویہ کے بعد خلافت ان کاحق تھا اور وہ چونکہ امیر معاویہ کی زندگ میں انتقال فرما گئے میں لہذا اصول توارث کی دُوسے ان کاحق مجھے یاحن کی اولاد کو طنا چاہئے صالانکر برند کے خلاف دلائل میں یہ بہت زیا وہ قوی دلیل تھی ۔ گر ایپ نے اس کا موافذہ اور ذکر تک نہیں کیا۔

اور ریکناکہ یہ حضرت امام کی بیوی پرعنیر کے ساتھ ساز باز کرنے کی ایک ناپاک تہمت اور تبراسیے اور مبرگما نی ہے۔

اسس کے متعلق عرض بیسہے کہ بھرتو وہ تمام اللہ دمختین ومورضین اورعلمار جنہوں نے زہرخو دانی کی سبت جعدہ کی طرف کی ہے وہ سیسے معاذ الشرصزت امام کی بیدی پر تہمت لگانے والے اور تبرّا باز قرار پا بئی گے اور بھری بیمی کرنا پر میسے گا کہ ان المر، مختر میں نے بغیر تھی ہے ہی لکھ ویا ہے جس سے ان کے علم اور تحقیق بر بھی حرف آتا ہے۔

ادرید کنا کرصفرتامام کی مہربوی آپ سے بہت مجت رکھتی اور سنیدا تھی ا الیم حالت میں یہ بات بہت بعیدہ کر آپ کی کوئی بوی ایک طمع فاسدسے اسیسے حبیل امام کے قتل جیسے جرم کا ادتکاب کرے۔ اسے کے متعلق عرص یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ ایپ کی سربوی آپ ہہت زیادہ محبت رکھتی اور شیدا تھی جینا بخرگز شتہ روایات میں خود حضرت عبداللہ بن حسن کی روایت ذکر بہو گئی ہے کہ آپ ہو بکہ کثیرالئ کاح تھے اور ایک دو رات کے بعد ہی طلاق دے دیتے تھے اس ہے بہت کم عوتیں آپ سے مجبت رکھتی تھیں۔ اور ایپ سے حبت کرنے میں بھی نجل کرتی تھیں کیونکو فطرت کے تقاضے ہم حال اپنی جگر مستم میں اور یہ عورت کی فطرت ہے کہ جب اسکو معلوم ہوجائے کہ لکاح کے ایک فو دن کے بعد ہی اسکو طلاق مل جائے گی تو بھیر اسس کے دل میں محبت والفنت کا رہنا امرہے جو ہرعورت کے لیے مکن نہیں۔

جنا بخدا بن بخرقا بل صفرت علی کرم الله وجهد می کوهنورصتی الله علیه وستم نے مستحد ترین برنجت فرمایا تھا وہ اسس رات کوس کے میں کواکس نے صفرت علی بقاتان معلی کیا تھا جدہ کے باب انتعث بن قبیل کے پاس تھا اور سادی داشت اکسس سے معلی کیا تھا جعدہ کے باب انتعث بن قبیل کے پاس تھا اور سادی داشت اکسس سے

سرگوشی کرتا رہا جب سبح ہونے کو آئی توجدہ کے باپ نے کہا جا اپناکام کر جنا بخطبقات صحابہ کی قدیم اورستند ترین کتاب طبقات ابن معدمیں ہے ،۔

عبدالومن بن مجر نے وہ شب جس کی بیج کو اس کے حق کے حق کے حق کے حق کے حق کے حق کے حاص کے اس کی مجد کا اس کی مجد میں کرونتی کونے کواری جب بوا توان تعدف نے ابن کی کے حق کے اور انہوں نے کواری جب کے میں کے جائے گا اور انہوں نے کی کا مرک کے لیے گئے اور انہوں نے اپنی کا مرک کے لیے گئے اور انہوں نے اپنی میں کوری کے اور انہوں نے اپنی میں اور آگراس فروانے کے کیا مین میں میں اور آگراس فروانے کے کیا مین میں میں میں کیا ہے تھے ، میٹھ کے جس سے صفرت میں نکاتے تھے ،

وَبِاتَ عَبُد الرَّجُنِ بِنَ مُلْجَمِرِ بِلِكَ اللَّيُلَةُ الَّتِي عَزَمَ فِيهَا النَّ يَعْتَلَ عَلِيًّا فَى صَبِيْحِتَهَا يُنَاجِى الْاَشْعَتَ بِنِ قَيْسِ الْكِنْدِى فِى مَسْجِدِهِ بِن قَيْسِ الْكِنْدِى فِى مَسْجِدِهِ خَيْ كَادَانَ يُطُلُعَ الْفَجُنُ فَقَالَ لَكَهُ الْكَشَّعْتُ فَضِحِكَ الصِّبْحُ فَقَالَ لَكَهُ الْكَشَّعْتُ فَضِحكَ الصَّبْحُ فَقَالَ لَكَهُ فَقَامَ عَبُد الرَّحِنْ بِن مُلجِيدٍ وَشَهِا بَن بَجُنَّ فَاخَذَ السَّيافِهِ الْمَعِيدَ مِنْهَا جَلْسَامَعَا بِلِ السَّدَّةِ الْمَعِيَّ يَخْرَجُ مِنْهَا عَلَى رَفِيقاتِ ابن سِعِدَ مَنْهَا عَلَى رَفِيقاتِ ابن سِعِدَ مَنْهَا عَلَى رَفِيقاتِ ابن سِعِدَ مَنْهَا

اور بجرص کواشعث نے لینے بیٹے قلیس کو بھیجا فقال ای بنتی انظرہ کے بیت انظرہ کے بیت انظرہ کے بیت انظرہ کے بیت کے ہے۔
اکس روایت سے واضع طور پر ٹابت ہوا کر جعدہ کے باپ اِشعث کو ابن کم جے الادہ قتل کا علم تھا تواگر اسس کے دل میں صفرت علی کرم اللہ وجہد کی عقیدت و محبت الادہ قتل کا علم تھا تواگر اسس کے دل میں صفرت علی کرم اللہ وجہد کی عقیدت و محبت ہوتی تو وہ ابن ملجم کو اسس طلم سے روک یا اکسی طرح صفرت علی یا ایپ کے کسی عزیز کو اس کا ملاع کر دیا ۔ عبر ترکی ایک قسم کا مطلاع کر دیا ۔ عبر ترکی ایک قسم کا مشرکی تھا۔

اور میی جده کا باب انعث صنرت ابو کمرصد این رصنی الله عن کے عدر خلافت میں ابنے تعبیے کے ساتھ مرتد ہوگیا تھا ۔ چنا پخرص رت امرار القیس کے سمجھانے بجھانے سے کہ تم قبل کر دیئے جا وُ گئے یہ لوگ خون قبل سے بھر اسلام میں آگئے۔

نیز صفرت مسلم بنقیل کو کوفر میں گرفٹار کرنے والا اور ابن زیاد کا عامی و

ماتھی جدہ کا بھائی جربن اشعث تھا۔ اسس جدہ کے بھائی قیس اور محد ابن ہوت اور اسس کے قبیلے کے کندی لوگ کر بلا میں ہے بدی شکر میں تھے اور صفرت امام کئے تن بے سر

اور اسس کے قبیلے کے کندی لوگ کر بلا میں ہے نیا کی نے صفرت امام کے تن بے سر

رمنی انڈر عزکی شہادت کے بعد جعدہ کے ظالم بھائی نے صفرت امام کے تن بے سر

سے جُتر و چاور اقاد کی۔ اور پاؤی سے تعلیم تر تھے افاد کی۔ کئا سَیاً قرِفِ فَدِکُوِ

اس فائن مؤتف نے یہ تو تعصابے کر بعض صحابہ نے امام میں رضی اللہ ہو کو گوفہ اس فائد اس معلا اقدام سے فتی سے دوکا گرامام نے کسی کی نرمائی ۔ اسس سے فعال یہ تا تر دیامقصو دہے کہ امام پراقتذار کی ہوسس اس قدر فعالب آگئی تھی کہ آپ نے بڑے بڑکے صحابہ کے روکنے اور مخلصانہ مشوروں کی بھی کوئی پڑاہ نہ کی اور اپنہیں کا کل نظرانداز کر ڈیا۔ مسکس از دا ہ خیانت نے نہیں لکھا کرجب صفرت عبداللہ بن جعفر اور کی بن سعید مسکس از دا ہ خیانت نے نہیں لکھا کرجب صفرت عبداللہ بن جعفر اور کی بن سعید نے آئے ہا سی بنج کر بہت کہا سا اور از حد گوشش کی کر آپ کوفہ نہ جائیں۔ بھر بھی اپ نہ انہ وانہوں نے کہا آخر آپ کوفہ جائے پر اسس قدر مصر کیوں ہیں ؟ تواپ نے فرمایا ،۔

میں نے خواب میں درول الدوس الدوسی العظیم و سام کو دیکھا ہے آئیے اس خواب میں مجھے ایک کم دیاہے جب کو میں صرور پورا محمی مو ۔ انہوں نے کہا ، کو س کا خواہ کیا ہے ؟ آئیے فرمایا نہیں نے دوسی کیا ہے ؟ آئیے فرمایا نہیں نے اب کیا ہے ؟ آئیے فرمایا نہیں نے اور مذکروں اب کیا ہے ہاں کیا ہے اور مذکروں اب کیا ہمال کی کے میں لینے دسے جام ہول ۔ گا بہال کی کرئیں لینے دسے جام ہول ۔

إِنِّ رَقُ يِا رَأَيْتُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّم وَالْمِرْتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّم وَالْمِرْتُ اللهِ عَلَيْه وَسَلّم وَالْمِرْتُ وَيَها بِاللهِ الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَالْمِرْتُ فِيها بِاللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ فَعَا كُلُ مَا اللهُ وَاللهُ فَعَا لَا اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ ا

(ابن ایرمها طبری مواع ابدای میاد)

قارمین صرات! دیکھا ایپ نے کر اسس مؤتف نے وہ بات جس سے ال حقیقت واضح ہو آئی تھی، اسس کو نہیں لکھا معلوم ہوا کہ امام مان مقام لینے نانا جان سی الشرعلیہ وائی مقام کینے نانا جان سی الشرعلیہ وستم کے حکم کی تعمیل فرما لیسے تھے اور آنے والی نسلوں کے لیے ثابت قدمی اور عزیمیت کی مثال فائم کر رہے تھے۔

اسس میں کوئی شبر نہیں کرصحابہ کا روکناعقیدت و مجنت اور انتہائی مورد کی بنا بر تھ اس کیے نہ تھاکہ اُن کے نز دیک پہ خروج ناجائز یا خلیف برحق کے ساتھ بغادت برميني تقاجيسا كركز شرصفحات مي بيان بوجكا الم انهول في إيناح ادا كيا اورامام ككف إيناحق اداكيا اور فرما ديا ـ

ميكي مراهم ل وزمهار كيد فيها والمن تم اس بری ہوجوئی کون ورئیں اس

لِيُ عَمِلِي وَلَكُمْ عَمَلِكُمْ الْمُعْرَافِينَ مِتَمَا اعْمَلُ وَأَمَّا بَرِي مِنْ مِتَمَا تعبلون - بى بول جوم كرد-

اگر کوئی یہ کے کہ بھرامام نے کر بلا میں گھر جانے کے وقت یہ کیوں کما کہ جھے ایس جلے جانے دویا کسی ورطرف نکل جانے دویا یزید کے پاکس لے جلو، میں اس کے با من اعقددے دوں گا یعنی بعث کرلوں گا۔

الس كے متعلق عرض بيہ كريه اتام حجت كے ليے تھا ماكر ير لوك كل قيامت کے دن میعذر بریش کرسکیس کر اگرا مام بہیں وائیں یا کہیں ورجانے کے لیے کہتے توہم صروران کوجانے دیتے اورجال کسائس بات کا تعلق ہے کہ مجھے یزید کے یاس کے عبوتين اس كے إلق من إته ركه دول كار يغلط ہے رجيسا كر الت مسفحات ميں گزرچکاہے) اگر اکس کو ورست مان لیا جائے تو بھے سوال یہ ہے کہ کر مل میں جنگ كيول بوئى وجهر الوسال بعت يزيدى كالحقارجب المام السس كيدي المادة وكي تحقة توجيران كے ساتھ جنگ اور ان يظلم وستم كاكيامقصد تھا؟ عَلِي صاحب معقد مل ١-

رو) " به حادثه (كربلا) بس اتني دير من حتم بوكما عقاعتني ويرقبلوله من أكله هيك جلئے تعنی کم و بیش او دھ تھنٹے میں اسکی تا تید مزید ان داولوں کے اکس بان سے عبی ہوتی ہے کہ فراقین کے مقتولین کی تعداد ۲۲ اور ۸۸ تھی " ر خلافت معاویہ

تفعیں کے ہے میر<sup>کا</sup>ب شام کر بلا دیجنے

طاخط فرمایا اتب نے ، یہ سیری اسی صاحب کی نکھیں وربیر ہے ، امام مال تعلم کے دور در افراد تنویز ہوئے اور درمالا کے دور دفار اور لشکر ہزید کے حدر افراد سینی فریقین کے ۱۲۰۔ افراد قتل ہوئے اور درمالا واقعہ وصادر شرف آدھ گھنٹہ مین تم بھی ہوگیا سے

ج بات كامندا كقم وابيات كى !

اس صاب سے ایک ایک اشکری کے آپی بی برد اُز ما ہونے، شجاعت و بمادری کے جرم دکھانے ، قتل کرنے اور بچھا ڈنے میں مرف مواگیارہ سیکنڈ گئے تھے تواسی کا مطلب یہ ہوا کہ میدان کر با میں شیروساں کی جنگ بنیس بھی بلکہ دونوں کر امرکمن ساخت کی توبی اور شین گئیں فض کی ہوئی تقیس سرایک دم جوگولہ بادی ہوئی تو فرنویین کے ۱۹۰۰ ۔ آدمی نشانہ بن گئے اور آدھ گھنٹر میں یہ سادا محاطر ختم ہو کے رہ گیا۔ یا بھر یوں کھئے کہ یہ یہی کشکر کے مزادوں سیا ہی خو تخوار بھیڑیوں کی طرح ایک دم حمین فافلے پر ٹوبلے پر میں اور آدھ گھنٹر میں می حسینیوں کو قتل کرکے معاون ختم کرکے رکھ ہیا۔ کھر یہ بات اپن جگد الجمی رہتی ہے کہ وہ خود ۸۸کی تعداد میں کھیے قتل ہوگئے۔

(۱۰) ایک الدیدیکی طاحه فرملیت، تکھتے ہیں در

ا برادان سلم درسائی بنیشه کوفیول کا ناعا قبت اندیشانه طور سے فوجی درترک بها بهوں پراچانک قاتلانه حمل کر دینے سے یہ واقع محروں یکا یک اور عنرمتوقع پیش آکر گفند آد مد گفند مین ختم برگیا یا رخلافت معاویہ ویز بد صحالا)

کر گفند آد مد گفند مین ختم برگیا یا رخلافت معاویہ ویز بد صحالا)

کر گفند آد مد گفت میں کو کھتے ہیں چوش تعقب اور نبخض وعنادہ کہ امام عالیمقام کے رفقار پر ابتدائے جنگ کا عاقبت کا اندیشانہ طور سے فوجی دستہ کے بہا مہوں پر اجا تک علی الزام عائد کر دیا جو مراسر خلط اور خلاف واقعہ سے۔

علی الزام عائد کر دیا جو مراسر خلط اور خلاف واقعہ سے عراق کو دوائل کی ثاریخ کا دری انجر سالتہ یوم بخ شنبہ بائی در کر بل بہنچنے کی تاریخ مراسلتہ یوم بخ شنبہ بائی

ہے عباسی صاحب نے اس تاریخ کو غلط نابت کرنے پر کئی صفحات سیاہ کئے ہیں اور اپنی کی فلط نابت کرنے پر کئی صفحات سیاہ کئے ہیں اور اپنی کی فئے تھے تاریخ آمد وروائلی اور منزلوں اور فاصلوں کی ایک صبرول بنائی اور اسٹ کے صحیح ہونے کا دعوی کرتے ہوئے لکھتے ہیں ا-

دو صفرت حین اوران کے ماتھی جیسا کہ گزشتہ اوراق میں بالوضاحت بیان موجا ورس ذی امجیرات میں اوران کے ماتھی جیسا کہ گزشتہ اوراق میں بالوضاحت بیان موجا ورس ذی امجیرات میں کو بعد اوائے ولیند مجے دواز ہوئے اور میں منزلوں کی مسافت بعیدہ کم سے کم تیس ہی دن میں مطے کرنے کے بعد ۱۰مجرم سالت کے مقام پر بہنچے بہلے میں منطق میں میں خالافت معاویہ ویزیرص الحکا )

ان دونوں عبارتوں میں عور فرما کرنتیجہ نکا گئے اور اسس نئی تھیں وربسرے کواو

:20

بہلی عبارت میں امام معاصب کا ۱۰ ذی الجو کومکر مکرمہ سے روانہ ہوکوئیس مزدوں کو کم سے کہ تمین ونوں میں طے کو کئے ۱۰ محرم کو کر بلا بہنچنا تا بت کیا اور کھاکراک اسے بیلے نہیں بہنچے سکتے تھے۔ دوسری عبارت پی ۹ ستمبر سندند بوذا تواد کومکوم سے دوائی کی اور مراکزہ سندند بروزمنگل کر ملا پہنچنے کی تاریخ با کی ہے اور صادر ترکز ملاکی تاریخ ۱۰ اراکٹوبر بروز مبرھ باکی سے۔ بروز جمعہ کو خلط کہاہے ۔

نتيجه إسلى عبارت من تنسي ونوس من ارمحم كوكر بلايمنيا تابت كياتها. ووسرى عبارت من جويس ونول من اكتوبركو چيد ون يمطيهنيا تابت كيابه كوكر عادة كربلاكى تاريخ وراكتور بردز بده بنائى اوراسى تاريخ كو ورفوم حادث كربلاك تاريخ كرمطابق بنايا! ديجي صناك بعن جوبات ائد مورضين كرزديك مستراور ورست بداسس كوايش يونى كا زور لكا كرغلط ثابت كيا اوراين نئ اورميح تحقیق بیش کی اور پیرخود لینے ہی یا تھوں سے اپنی اسس سیح اور نئی ریسرے کا گلاکھوٹے کے رکھ دیا اور دہی سیم کیا جومؤر ضین نے تھے اسے البرنی رہیں کا صرف پر کوشرد کھا كربجائ اسلامی تاریخ کے انگریزی تاریخ لکے دی تاکر انگریزی دال طبق متاثر ہو۔ اصل كتاب لكف سے يسلے عاسى ما صبے اپنے ذہی منصوب كے مطابق بہط كرك تصاكر ا مام عالى مقام كو باعنى اورخاعى اور يزيد بيدكو بالكل بدگذاه اور برحق تا كرنا ب فواه جوظ كو يح اوريح كو جوط بى كول نه بنانا يديد. عاسى صاحب نے سلام امام طبرى يرشيع مونے كا الزام لكاتے مولے كھا

۱۲۱) سوطری جیسے شیعی مورخ کا بھی بیان ہے " (خلافت معاویہ ویزید صفاع) مدہوگئی نظم و تعقیب اورجالت و بد دیائتی کی علامہ امام ابوج خرمی برایہ الطبری رحمۃ الله علیہ جیسے جبیل القدر مفتر، محدث، مورّخ ، فیقید ، مجتمد اور بڑے متفی سنتی بزرگ برشیعیت کا الزام بلاشیہ مبست بڑا علم اور بہتان ہے ۔ کوئی علم الان کی تفییر و تاریخ اور دیگر تصانیف کو بڑھ کر ان کی شیعہ میرگز مہیں ہے گا۔

علامد امام ابن انیرایی مشهور تاریخ الکامل کے مقدم میں فرماتے ہیں ؛۔

ئیں نے تمام موٹین کی برسبت ابن جربی طبری پرمی زیادہ اعتماد کیاسہدا سے کوہ طبری پرمی زیادہ اعتماد کیاسہدا سے کاوہ سیجے عکم امام علم فضل کے جامع ، اعتمادی م

كه وه اسلام كلهمول مي سيا كيالا ما ور كنالت اورسنت رمول تشرصتا كاشرعليه وتلم كه عالم اورعامل تنصر

ادرانهون نے کی بھر بورض ناریج می اورانہ ول نے کی کا ماتھ میر ہے۔ کی کا ماتھ میر ہے۔ کی کا طیر نہیں کے علادہ بھی ہو اس کے علادہ بھی ہو فروں کے علادہ بھی ہو فروں کے علادہ بھی ہو فروع میں اُن کی بڑی نافع تصانیف ہیں اُور ان موج میں نوادہ انجی کتاب تعذیب الا تاریخ کی کتاب تعذیب کے ہوئے می کتاب تعذیب کے ہوئے کہ کی اور جیزی صرودہ اور جیزی صرودہ ا

وَانْهَا اغْمَدُتُ عَلَيْهُ مِنْ بَايْنِ الْوَرِخِينَ اذْهُ وَالْإِمامُ الْمُقَنَ حَقَّاللْهَا مِع عِلْمَا وَحِعةً إِعْنِقَادًا وَحِدُ قَاللْهَا مِع عِلْمَا وَحِعةً إِعْنِقَادًا وَحِدُ قَاللهِ الْمِع عِلْمَا وَحِعةً إِعْنِقَادًا

علام المام ابن كثير فرات مي مر كَانَ اَحَد اثمة الْإِسْلَامِ عِلْماً قَ عَلَا بَكِتَابِ اللهِ وسَنَةِ رسُولِهِ رابدايه والنهاية منها)

نيز فران ا-

وَمَنْعَ النَّادِيخَ الْحَافَلُ وَلَهُ النَّفِيدِينُ الكَامِلُ الَّذِى كَايُوجَهُ لَهُ نَظِيْرِ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْمُنْفَاتِ النَّافِعَة فِي الْمُهُولِ وَالْفُرُوعَ وَ مِنْ احْسَنِ ذُلِكَ تَهُذِيْبُ الْآبَادِ وَلَوْكُمُلُ لَمَا احْتِيجَ مَعَدُ الحَثِيعُ وَلَوْكُمُلُ لَمَا احْتِيجَ مَعَدُ الحَثِيعُ وَلَوْكُمُلُ لَمَا احْتِيجَ مَعَدُ الحَثِيعُ وَلَوْكُمُلُ لَمَا احْتِيجَ مَعَدُ الحَثِيعَ وَلَوْكُمُلُ لَمَا احْتِيجَ مَعَدُ الحَثِيعَ نه بوتی اورانسی می ایک کنا بالکفارید گر وه بھی لندہو کا وران رابت کی کئے كاننول فيمسوطاليس لاس طح كذاك كرم روز طالس ورق لكھتے تھے خطیب مغلای كتيرين كانهوك بغلاد كواينامس بنايا اوروس وفات مكت بي قامت بيريس إوره اكاير المُ اور على من من من الما ورائ قول يوسو كما جانا ہے اوران علوم ومعار کاطرف رجع كياجا تكب اور بيك الى ذات مل من قدر عوم جمع كف كف تقد كان كے زمان مركوئي مجى ان عوم مي ن كرار د تحا اوركاب التدكي حافظ المل تام قرار تول عبان وا فادی ال معانی بربوری بھیٹر رکھنے وا احکام مرفقید رصنورستی الدعدوستم کی) سنتول وراس محمرتول وران مي محاور عيريح اورنام ومنسوخ كيديديهم صحا اور تابعین وران کے بعد والوسے اقوال کی يورى عرفت ركھنے والے اولوں آیام حالا ادراجاعك على الى تارىخ مي موركات وماريخ الامم المبوك اورايك ان ك تفسير ب كرامي ش كول تعنيف سيراور ايك كنا

ينتمه وقدروعفيه أمنه مكث اَدْ يَعِيْنَ سَنَدُ يَكُمْتُ فِي كُلِّ يُومِ اُرْبَعِيْنَ وَرَقَدُ قَالَ لَكَوْطِيبُ ٱلْبَعْدُ دِى إِسْتُقَالَ ابن جريربغداد وأفام بها إلى حين وفايم وكأن مِن اكا برائمة العكماء ويحكم يِقُولِهِ وَبُرْجُعُ إِلَى مَعْرَفَتِهِ وَ فَضِّلِهُ وَكَانَ فَكُجَّمَعَ مِنَ الْعُلُومِ مَالَمُ يُشَارِكُه فِيهِ آحَدُمِنَ اهُلِ عَصْرِهِ وَكَانَ حَافِظًا لِكَابِ اللهِ تعالى عارفا بالعراأتِ كلها بصيل بالمعاني فعيها في الأحكا عَالِمًا بِالسُنَنِ وَكُلَمْهِا وَصَعِيْحِها وَسَقِيبِهِا وَنَاسِخِهَا وَمُنْسُوخِهَا عَارِفًا بِاقُوالِ الصَّحَابَةِ وَالنَّابِعِينَ وَمَنْ بِعِبُدُهُمُ عَارِفًا بِأَسْتِامِ النَّاسِ وَاخْبَادِهِمْ وَلِهِ الكِيَّابُ أكمشهو فيتاديخ الأم والمكوك وَكَتَابِ فِي التَّفْسِيرَكَ مُ يُصَيِّفُ احَدُ مِثْلَدُ وَكِتَابُ سَبُّاه لَهُ ذِيبَ الْأَثَارِ لَهُ اَدُسِوَاهُ فِي مَعْنَاهُ إِلَّاتُهُ

لَمَ يَمَّتُهُ ولَه فِي اصُول النقه وفرُوعِهِ كُتُ كَثَيرةً وَ إِخْتِسِاً دَاتُ وَتَعْسَدَّدَ بِمسَائِلَ حَفِظَتَ عَنْهُ دالبدايه والنهايه صها

حركا نام تهذرال فارسها م المعلم فعمر فان برسمل كماب من رسين ليمي عروه كارنسس بوسكي ورائل فقد كالصول فروع يربهت مى كتابل ورفعاوى براورمتعدد مسائل مرق منفرد تنبيت الحصيب كالوكول وهمسائل ان سے عاصل کے ہیں۔

علامرا مام حافظ حبلال لدين سيوطى رحمة الشرعليكم تفسيرك طويل تحبث كربعد فرات

بس اگرتم به کموکه پیرانفاسیرس کونسال تیمیر ہے حیاط ف تم رہنائی کرتے ہواور اس اعماد كرنے كاحكم شيم بوء توني كمنابو كه وه تفسيرامام الوصفران جراطيرى كى ہے جس برئام معتبر علار كاانفاق ہے كوفن تفسيرس أسس كمثل كوئي كتاب منيس لنجسى كئى - امام نووى اينى كتاب تهذب میں فرماتے میں کہ ابن جریر کی تفسیری ہے کہ اس کی مشل کسی نے کوئی گتاب تصنیف ی نسی ک ہے۔

رَفِانَ قُلْتَ، فَأَى النَّفَاسِيرَ تُرِيثُ الكيه وَ تأَمُر النَّا خِلَان يُعَوِّلُ عَليه ؛ رقُلْتُ ، تَفْسِينُ إِلَامَامِ اَبِي جَعفرِ بُنِ جربِ الطُّبرِتِ الَّذِى آجَمَعَ ٱلْعُلَمَاءُ ٱلْمُعْتَبِرُونَ عَلَى أَنَّهُ لَمُ يُؤَلِّفُ فِي النَّفْدِيرِ مِنْلَهُ قَالَ النُّووَيُّ فِي تَهَذِيبِهِ كتابُ ابْنُ جرير في التّفُير لَمُ يُصَيِّفُ أَحَدُ مِتْلَهُ \_ (الاتعان في ملوم القرآن ملاق

امام الائر ابوكرين خوير فرماتيس ١٠ میں نہیں جانا کہ روئے زمین برامام ابن جررے بھی بڑا کوئی عالم ہے اور

مَا أَعْلَمَ عَلَىٰ لَديمِ الْأَرْضُ أَعْلَمُ مِنْ اِبْنِ جربِ وَلَقَدَ ظُلَسْهُ الْحَنَا بِلَهُ

## بلاتبه منيليول فالنظم كيارك

عرمي كتائے زمان حبيل لقدر امام الحافظ الوصف الطبرى صاحب فيانف من الوبر خطيب بغدادى ندكها دا كخطيب بغدادى کی و عبارت تھی جوکز دھی ہے) البدايه والتماير ملكا)

علامر حافظ ذمبی فرملتے ہیں ا الأمام العلم الفرد للحا فظ ابوجعي الطَّبُرِيِّ أَحَد الْأَعْلَامِ وَصَاءِ النَّصَاءِ فَالَ اَبُوبِكِي الْخَطِيبِ \_ ( تذكرة الحفاظ ملا )

علامر ابوحامد الفقيد الامفرائني فرماتيين :-

الركس تخص كوتفيرابن جريكومرف ويحف كين كالمفرك الركاية عظمت كيمش نظر الأكوني زياده مفرز

لَوْسَا فَرَجَلُ إِلَى الصِّينَ حَتَّى نَيْظُرُ في الله تفسيرا بن جَي برالطبر لَمْ يَكُنْ ذُلِكُ كُتْمِا -(البدايروالنهاير صل ١١٠ - تذكره الحقاظ صياء)

علامہ امام عبدالوہاب اسبی صاحب طبقات الکبری فرماتے ہیں بر محدبن جرربن يزيدبن كتيربن غالب طبيل القدراما مجهدمطلق الجصفرطيرى علم ودين

مُحَمَّدُ بِنْ جَرِينِ بِن بِنِيدُ بِنْ كَيْسِ بَنْ عَالبِ الْأَمَا مُرَالِجُلِيلُ ٱلْمُجَمِّفُ

له الس كى وجديرتمى كدا مام طبرى امام احد بن صنبل كوفقير منيس ملنظ تقع صرف محدث ملنق تقد السيل منبل ال كامنت كالعن وكئ تص لِا نَّ الْحَنَا بِلَهُ كَا نُوا يُمنَعُولَ النَّ يَجْتِمُعَ بِهِ أَحَدُ الدراور كو انكه باسك طنے سے دوکتے تھے دراسی کا لعنت کی بنا پرا نہوں ان پرشیعیت کا الزام لگایا وقسبوہ اِ کی لوفض اور بعض اور ان پرملید ہونے کی سمت لگائی تھی لیکن ملام ابن کیرفراتے ہی کہ وَحَاسَنَاهُ مِنْ ذٰلِكَ كله و ابداج مالنهام طلطك كر بلاستنبر ان كى ذات ان مب تمتول ادر الا موس سے پاک اور مبرا تھى - آگے ان كى سٹان مي مد مبارت کلی جرگذ می ہے۔ الْمُطَلَقُ الْوَجِعِفِ لِلْعَلِمِينِ ... أحدُ المِرَ اللهُ اللهُ

کے لی ظرسے دنیا کے اماموں میں سے ایک امام ان کی تصانیف میں سے کتا البقیر اور کتاب التا رہے ہے دائے ان کی تصافیف کا ذکر کیا ہے)

علامه ابن فلكان ابني تاريخ يس فرماتي ا-

محد بن جريالطبرى صاحب نفسير كبيرايخ شهير بهت سيعلوم وفنون هي المام تحفظ ان مي فعيه طوري . فقد اور تاريخ وغير ان مي فعيه طوري . فقد اور تاريخ وغير به اور بهت سيوفنون هي أنمي بهت هي تصنيفات بين جوان كيملم وفضل ك وي تصنيفات بين جوان كيملم وفضل ك وي

النفير الكبير والناسخ الشهيركان اماما النفير الكبير والناسخ الشهيركان اماما في فنون كيرة منها النفير والحد والفقر والثاريخ وغيرة لك وكه مضفا ميد حديق فنون عدية تدل على سعة ميد مخارة فضير وكان من الايتر المرج في المراد المناسعة

علام شبل نما فی نے حدیث ، ناریخ اور میرت کی نمروی پر مفتس کجئے کرتے ہوئے کھا ہے۔ اور کی ساری سے جامع اور مفتس کتاب امام طبری کی ناریخ کبیرہے۔ طبری اسس ورجہ کے شخص میں کہ تمام گھر ٹیمین ان کے فضل و کمال شفہ اور و معتب علم کے معترف میں ان کی فعیر اس کی معترف ابن خریمہ کا قول ہے کہ دنیا میں مئرکسی کو ان سے بڑھ کر مطالم نہیں جانیا سے ایس و فعات پائی بعض محدثین اسیمانی ) فیرکسی کو ان سے بڑھ کر میں جانیا سے ایس کر شیعوں کے لیے حدشیں و منع کیا کرتے تھے لیکن علام وجہ کی معترف اور ایک نے میزان الاعترال میں ملامات کے لیے حدشیں و منع کیا کرتے تھے لیکن علام وجہ کی ان ایک بحث نے میزان الاعترال میں ملحاہ ہے کہ ڈاک جم پائے قائع آنکا ذِبَ بل اَبْنُ جَوْرِیمِن کیا دائمۃ الْکِرِیمُن کیا دائمۃ الْکِرِیمُن کیا دائمۃ میں ایس کے معتمدام میں اسے رہے کہ ابن جریر اسلام کے معتمدام میں اسے رہے النبی صافح کی کے بہت بڑے امام ہیں (سیرت النبی صافح کے)

عباسی صاحب لکھتے ہیں ا۔

(۱۳) ابو مخف لوط بن مجی کی روایتول میں جمسلکاً غالی اور ضعیف اکوریٹ مقے اصلامہ البدایہ والنہایہ) اور بہی تنها است قسم کی (غلط) روایتول کے راوی ہیں۔ اور لبقول علامہ ابن کثیر عند کہ مین خلف و آلک شیاء و کھالیکس عِنْدَ غیدِن د مین البدایہ والبنایہ ، مین خلف و آلک شیاء و کھالیکس عِنْدَ غیدِن د مین البدایہ والبنایہ ، مین الب کی میں اور کے پاس تیں میں جوان کے مواسے کسی اور کے پاس تیں میں طری ان وصلے کے تمام میں طری ان وضعی وایات کو اعتبار کا ورجب ماصول ہو تا گیا۔ اخلافت معاویہ و ہوئی میں سال ہو تا گیا۔ اخلافت معاویہ و ہوئی میں سال

اسس عبارت میں عباسی نے ابن کثیر کے والے سے ابو مخف کو غالی اور صنعیف الحدیث اور منعیف الحدیث اور منعی روایات کا داوی کماہے اور طبری نے اس کے تمام ترمواو کو ابنی کتاب میں کچا کر ویا ہے۔

اسس سُرَقِی کوقائم کرکے علامر نے یہ واضح کردیا کہ نمیں نے کر بلا کے صالات واقعا معتبرائمہ کے کلام سے بیش کئے ہیں ج شیوں کے جو ٹے گمان سے پاک ہیں ۔ اخر "نیس نکھتے ہیں ، ۔"

وَفِي بِعَضِ مَا اَورَدُناهُ نَظُرُولُولَا النَّابُ جَرِيرٍ وَعَيْرُو مِن لَكُفَا ظِواللَّهُ الْمُنْ ذَكُرُوهُ مَا سَقَتُ وَا كُنْرُهُ مِن دَوَايَة لَا يَكُونُهُ مِن دَوَايَة لِي خَنْفِ لُوطِ بُنِ يَجِي وَفَدَكَانَ الْمَعْنَفِ لُوطِ بُنِ يَجِي وَفَدَكَانَ الْمَنْفِقِ لَلْمَ يَتْ عِنْدَ اللَّهُ الْمَنْفِقِ اللَّهُ الْمَنْفِقِ اللَّهُ الْمَنْفِقِ اللَّهُ الْمَنْفِقِ اللَّهُ الْمَنْفِقِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اورجهم نے بیان کیا ہے اس بھن ہاتیں معرف ہیں اور اگر ابن جرد اور اگئے علادہ دوسرے اگر اور حفاظ نے ان کو بیان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی نہ کرتے اور وہ و ابنیں اکثر ابر محنف لوط بن کیلی کی بیل ور وہ شیعتی کا اگر کے نزدیک وہ حدیث بین عیمت عیمت کے نزدیک وہ حافظ ہے ۔ ناریخی وایا تا کی بیاس کے غیر کے اس کے پاس ایسی بیری وجہ ہے کر اکثر مصنفین باس کی طرف بیکتے ہیں۔

اس کی طرف بیکتے ہیں۔
اسس کی طرف بیکتے ہیں۔
اسس کی طرف بیکتے ہیں۔

علامران کیرنے ابریخف المتونی مصابع کے متعلق کھا کہ وہ شیعہ تھا۔ لیکن عبای نے لکھا کہ وہ غالی تھا۔ حالانکر اسلاف کے نزدیک شیعہ اور غالی و دافضی میں فرق ہے۔ شاہ عبد العزیز دہوی دھمۃ الشرعلیہ فراتے ہیں کہ اسلاف میں ایک جا عت کا مذہب یہ تھا کہ وہ صفرت عثمان دھنی الشرعنی وضی الشرعن تھے انکو شیعہ کھتے تھے انکو شیعہ کھتے تھے ان کو کھتے تھے دافش صحابہ کرام رصنی الشرعنی مشیعہ کہ معنی تھا ہم فی سے اور ان کو غالی بھی کہا جا تاہے۔ والے دافضی ہی ہیں۔ اور ان کو غالی بھی کہا جا تاہے۔

ابن کثیر فرمات یمی که ابو مخنف عدیث میں ضعیف تھا لیکن تاریخ کا وہ عافظ تھا۔
عباسی نے ازراہ خیاست ابن کثیر کی آدھی عبارت لکھ دی کہ وہ ضعیف انحد دیث تھا آدر
اور آدھی عبارت کہ تاریخ کا وہ حافظ تھا اس کو کھا گئے۔ ابل علم حبنتے میں کہ تفسیر،

له بستان الدنين مسك

صدیت، فقہ الارخ قرات، نغت وغیرہ الگ الگ علام وفنون میں بیصروری منیں کہ کوئی مہر ملم و فن میں کامل و حافظ ہو۔ ابن کثیر نے ابو مخنف کو اگر علم حدیث میں ضعیف کما توظیم ایر بخ میں حافظ محا اسس ہے اکر توثری ایر بخ میں وہ حافظ محا اسس ہے اکر توثری ایر بخ میں وہ حافظ محا اسس ہے اکر توثری ایر بخ میں ان کو لکھا ۔ لیکن عباسی نے اسس کی وابات ہو اجامی کے اور اپنی تواریخ میں ان کو لکھا ۔ لیکن عباسی نے اسس کی وابات کو جھوٹی اور وضعی کھا کہ اس قاش کی دوائیس اس کے باس تھیں۔

بخاری اور سلم کے راوی تقریب التھا نہ ب مطبع فارقی دھلی بخاری شریف کے شیدار رافضی ادی تقریب الم

(١) اسحق بن منصورات تولى كلم فيد شع النى بن منصور سول من شيعه بوندكي وجب كلام كياب (٢) المعيل بن ابان الوراق تكلم فيلتشع المنيس بنابان وراق مي تعيم بون كى وجرس نوكول نے کلام کیا ہے۔ رس الحارث بي عبدالله الاعورالهما في كذبه التعبى في رواية مع ورمى بالرفض وفي صدينة منعف حارث بن عبدالله اعور بدانی کوشعی نے ایک وایت مي هوناكها ب اوراسكورافضي كهاجا تاب اوراس كى مديث بى جنعت ہے۔ · ربع) المعلى بن موى الفرارى طي ورمى بالرفض المعيل بن مولئ لفزارى خطاكرًا تقا اورامسركو الضني

(۵) الربيع بن الرائكرى دا و دام رمى بالتشع ربع بن اس مری بڑا وہمی تھا الداسے میوسی کیا ہے۔ (١) معيدي عروين النوع العمداني رمي بالتشيع معيد بن عروبن اشوع مدان كوشيعه كما كما س دى معيدين فيوز الوالنجترى فيديد عليل 144 معيد بن فيروز الوالنجتري مي تصورًا ساشيعه بن تھا. دم) معيدين محدين معيد الجرى الكوفى رمى بالتشيع 171 معیدان محد بن معید حری کوفی کوشیعه کما گیاہے۔ ر٩) عبدالتدبن عيلى بن عبدالرحمن كوفي فيه يع عبدالله بعدلى بن عبدالرحمان كوفي من معيت سے۔ دون عبدالعريزين سياه كوفي مشتع 441 عبدالعزيزين مياه كوفي ستبيعه تفار ال على بن المحدين عبيدالجوم برى لبغدادى دمى بالتشيع على بن حدين عبيد جومرى بغدادى كوشيع كماكيا ہے۔ دمال عوف بن الي جميد رمى بالقدر وبالتقيع 191 عون بن الي جميل كو قدريه وشيعه كما كماسيد. . وسال فطرين ليفه المخرومي رمي بالتشيع 4.4 فطرين فليفه مخزومي كوست يعد كما كياسيد. رس محدر فضيل بن غزوان الكوفي رمي بالتشتع محدث عيس ب غزوان كوفي كوشيعه كما كيا سيد

| 100        |        | مؤل بن دائمت رنسب ال التث<br>مؤل بن دائندگی مبت شیعول کی مو<br>مخول بن داشدگی مبت شیعول کی مو | (14)  |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۱۵۲        |        | عباد بن معقوب دافضی<br>عباد بن معقوب دافضی تھا                                                | (14)  |
|            |        | بخاری شریف کے قدیم او                                                                         |       |
|            | رهلی   | تقريب المتهذيب طبع فاوق                                                                       |       |
| مفي        |        | نام رادی                                                                                      | نبخاد |
| <b>^</b> 4 | (قررب) | الحن بن ذكوان عظى ورمى بالقدر                                                                 | 111   |
| 144        | . 4.   | ذكريا بن المحق دمي بالقدر                                                                     | (1)   |
| 170        | 11     | ملام بن سكين رمى بالقدر                                                                       | (س)   |
| 177        | "      | مشيل بن عباد رمى بالقدر                                                                       | (14)  |
| 144        | "      | صعوان بن مراكمدني ري لقد                                                                      | (4)   |
| rır        | "      | عارشدبن بي لبيد المدني ري لقدر                                                                | (4)   |
| rin        | "      | عبدالسرالي بخنج رمي بالقدر                                                                    | (4)   |
| 170        | "      | عطابن الى ميمورز دمى بالقدر                                                                   | (A)   |
| 144        | . "    | عمران الى دائدة رمى بالقدر                                                                    | (4)   |
| 494        | "      | عوف بن بي جميد رمي القدر والمستع                                                              | (1.)  |
| ۲1.        | "      | كمس بن المنهال دمى بالقدر                                                                     | (II)  |
| 414        | A      | ممدين المن بن ل فيدين ورمي بالقرر                                                             |       |
| rrr        | 11     | تحدين موار رمى بالقدر                                                                         | -     |
| 740        | "      | الون بن موی لازدی دمی بالقدر                                                                  | 110   |

| r.   | (قدريه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شام بن إلى عبد الله قدرى بالقدر    | (10) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| r9.  | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يحيى بن حمزه رعى بالقدر            | (14) |
|      | 74 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ناصبى راوى                         |      |
| M    | (نامىي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عريه بن عمان رمي بالنصب            | (f)  |
| 94   | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تصين بن مرار وعض رمى بالنصب        | (1)  |
| 144  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | زماد بن علاقه رمى بالنصب           | رس   |
| r    | , .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عبدالشدبن مالم الاشعرى دمى بالنص   | (4)  |
|      | قرراوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مر شرکی شیعراف اور افضای نابی ر    | ,    |
| منفع |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نام شیعه راوی                      |      |
| ۳.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسى بن منصوراملولى تكلم فيه أشيع   |      |
| ٣٣   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المعيل بن مان الوراق علم فيرسيع    | (4)  |
| 44   | شعبی فی روابیة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أكارث بنعبالعالاعورالممداني كذبها  | (M). |
| ,    | رافضی،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ورمی بالرفض و فی صدیر شاصعت ا      |      |
| 111  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | البيع بن انس البكرى داويام رمى     |      |
| 142  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معيدبن عروبن اثوع رمي بالشير       |      |
| 140  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معيدبن فيروز فيديع فليل            |      |
| 144  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سعيدبن محدس معيد رمي بالتيث        |      |
| r 1· | The second secon | عبالله بن عبلی بن عبد عبدالرحمان ف |      |
| الم  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبدالعرية بن سياه تشعيع            |      |
| v.p  | 2.°71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فطرب فليفة رمى بالتشيع             |      |
| ra   | للميلع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مخصيل بنغزوان الصبى رمى با         | dh   |

| 444  | مؤل بن دامش دنسب الحاشيع                        |      |
|------|-------------------------------------------------|------|
| 14   | ابان بن غلب الكوفى تكلم فيد تشيع                | (11) |
| P4.  | المعيل بنعدادمن بن الى كويديم ورمى بأسيع        |      |
| 4    | بكيرب عبائله الطاق الكوفى دعى بالرفض دوافضى)    | (10) |
| 70   | جفرب عيمان المنعى كان تشيع                      | (14) |
| ^^   | الحسن بن صالح الهما في دمي بالتضيع              | (14) |
| 4.4  | عبدالتدبن عمران محدا مجعنى فيرشع                | (14) |
| 460  | عمارين معاوية الذمين البجلي الكوفي مشيع         | (19) |
| 144  | عروبن عاد بن عجة الكوفى دمى بالرفض              | (1)  |
| rir  | محدبن المخى بن بساريدس دمى بالمشيع والقدد       | (th  |
| PLL  | نوح بنقس بن رباح الازدى دى بالتيسع              |      |
| 194  | يزيد بن إلى زياد الماشمي وكان شيعيا             | (117 |
| TA-  | بهشام بن معدالمدني لداويام ورمي بالتشع          | (11) |
| 24   | الوليدبن عبدالتدبن ميع الزمرى ميم ورمى بالتنظيع | (40) |
|      | نام قدريه داوي                                  |      |
| IFA  | ذكريا بن المخترى بالقدر وكان يركس               | di   |
| 170  | ملام بن مسكين دعى بالقدر                        | (1)  |
| 144  | صفوان بن سيم المدنى دمى بالقدر                  |      |
| ria  | عَبْدَ النَّد بِن الى تَجْمِع رمى بالقدر        | (17) |
| 110. | عطابن ابی میونه رمی بالقدر                      | (4)  |
| rrr  | محتربن موار دمي بالقدر                          | (4)  |

| 464   | اون بن مومى الازدى رعى بالقرر           | (4)   |
|-------|-----------------------------------------|-------|
| PA. : | بشام بن ابى عبدائند قدرى بالقدر         | (4)   |
| r9.   | محلی بن حزه رمی بالقرر                  |       |
| rir   | محدبن الخل بن بساريدس دمى بالتشع والقدر | (tr)  |
| AT    | حرب بن ممون الاكبررى بالقدر             | 110   |
| 111   | زياد بن علاقه رمى بالنصب دناصبى         | (11)  |
| 170   | سيعت بن عمان المخزومي رحى بالقدر        | (۱۲)  |
| rir   | عبداللدبن ابى لبيدا لمدنى دمى بالقدر    | 115   |
| 444   | عدالهن بن الحق بن عبدالله دمى بالقد     | رها،  |
| trr   | عبدالحيد بن جغران عبدالغدرى بالقدر      | (14)  |
|       | نامبى دوى                               | 3     |
| . 1.  | احد بن عبدة بن موسى دمى بالنصب          | . 1), |
| 1.9   | خالدين مررمي بالارجار والنصب            | (K)   |
| ror   | عبدالتدبن فقيق العقيل فيرنصب            | 14)   |
| ۳۷۵   | نعيم الي بندالنعان بن أيم رمى بالنصعب   | (1%)  |

ارجیابی معاصب فران کے ماتھی یزیدی فرکے سے بوال ہے کہ بخاری وسلم کے ماتھی یزیدی فرکے سے بوال ہے کہ بخاری وسلم کے ماتھی یزیدی فرکے سے بوال ہے کہ بخاری وسلم خوال مادیوں میں میں قدرت و ناصبی جی جن کا اوپر ذکر ہوا جوامام غوال رحمۃ اللہ کے نز دیک سے تعامیل اور کیا وہ ان کو ستی لعنت سمجھتے ہیں ؟ اور کیا لعنت ولی کے نز دیک سے تعامیل ہیں ؟ نیز اگر ابو مختف لوط بن کی شید تھا اسس ہے اسس کے روائیس قابل مسبول ہیں ؟ نیز اگر ابو مختف لوط بن کی شید تھا اسس ہے اسس کی روائیس قابل مسبول نہیں تو بخاری وسلم کے ان شید روافعنی کھرریا ور ایس کی روائیات کے متعلق کیا خیال ہے ؟

می جهادِ معنظنید یزیدی قیادت میں ہوا اور کیا وہ ازرفیئے جهادِ مطنظنی میساور جوالسس كوفئتى نه مانى وه صنور صتى الشرعديد وستم ك صديث جو نخارى مي بيئ اكسس كا

بخاری تسریف کی وہ صدیث حس سے برند کا عبتی ہونا ٹابت کیا جا کہے ير هي حضور صلى الشدعليه و ستم نے فرمايا ور

أُوَّلُ جَيْسٌ مِنْ أُمْرِى يَغْرُونَ مَدِيَّةً مِيرى أُمَّت كايس الشكرة فيعرك تهري قيصَ مُعْفُود لَهُمْ رَبَارِي شَرِينِهِ اللهِ جَلَّكُ كَان كَيْدِ مِعْرَت ہے۔

الس صدیث سے استدالال کرنے والوں کومعلوم ہونا چا ہینے کر یارشا و گرامی اسس صلى تُدعديد والم كاسب جن كريشين نظر قيامت كك كحالات تھے .اب في مطلقاً بنس فرمایا کرچنے بی قیصر کے شہر می فردہ کریں گے ان مستے یے بخش ہے میکر افلیجیشی اُمتی فراكرمفزت كوييد فكرك ما تعفاص فراياب. اور يديد شكري يزيد بركز نميس تفاء

اور اسى سال والعيم بين اوركما كياب كرم مع من من معادر في الك الكرواد بلادوم كاطرت عجيجا اود اس يرمغيان عوف كواميرنايا اورلين بين يريكو ان

بنایخ علامه این انیر فرماتیی ب وَفِي هَٰذِهِ السَّنَةِ وَقِيلَ سَبَنَّةً خَمِينَ سَيْرُمُعَا وَيَدَجَيشًا كَيْفًا إِلَىٰ بِلَادِ الرَّوْمِ لِلغَزَاةِ وَجَعَل عَلَيْهِ مُ المَانَ مِنْ عَوْف وَآمَوانِدَ وَيَامُولِيدَ

بِالْغَنَاةِ مَعَهُم فَتَنَّأَقِل وَأَعَسَل فَامْسَكَ عَنْهُ ابْوَهُ فَاصَابَ النَّا فيف زنهم جوع ومرض شَدِيدُ فَانْشَأْ يَنِيدُ يَعُولُ ٥ مَا إِنْ اَبَالِي بَهَا لَاقتَ جَمُوعَهُمُ بِالْعَرَقَدُ ونِهِ مِرْحَتُ بِي وَمِن هُوم بَدِيرِمَوَّان عِنْدى ام كَلْنُوم اذَا اتَّكَأْتُ عَلَى الْأَنْمَا طِمُرْتَفِعًا امرككتوم المراته وهجالب عبدالله بزعام فبكغ معاوة شِعُ رَهُ فَاقْسَدَ عَلَيْهُ لَيُلَحُقُنَّ بسنيات في أرض الزَّوم لِيُصِيْبَه مَااصَابَ

كے ما تھ عزوہ می شريك ہونے كا حكم ديا تورزد مجمدر فا اور حط بهانے تروع کے تو امرمعاديه الس كم بيني سي ذك كيزال جنگ مي لوگو ل کو کھوک سام اور سخت بھاری پہنجی تو ہزید نے اخوش ہوکر) سا کے یہ مجھے رواہ سی کہ ان شکوں ریخار اور على وتكليف كى يوئيس مقام فرقدون مي آرس جكمي ورمران مي اولخي مندريكيه لكائے ہوئے ام كانوم كولينے باس يورشا بول ام كلتوم سنت عبدالتدابن عامر بزيدك بوی تھی بزید کے بداشعار امرمعاویا بنجة توانهول نقسم كهائي كاب ئي يزيرك بھی مفیان بن عوف کے یاس روم کی زیا من صرفر بعبول تاكراسي مي ده ميسيس بىنى ولوكول كوينى بى.

السس دوایت سے چندامور ثابت ہوئے ،۔ دا، یک وہ پیلائشکر چوبلاد روم کی طرف جہاد کے لیے گیا اسس کے قائد وامیر حنرت مفیان بن عوف تھے یزید ہرگز نہ تھا

رم) بیرکریزید اسس بیدانشکری نه تھا اور بشارت ومغفرت بیدانشکر کے ماتھ فاص ہے جیب کھرکے ماتھ فاص ہے جیب کے حدیث میں صراحت ہے۔ کہذا یزید برگزیس کا مصداق نه ہوا۔
رم) یو کریزید کو راہ خدا میں جہا د کرنے سے کوئی قبی لگاؤ نه تھا کہ باوج وصرت

معادیہ کے حکم نے اس نے طرح کے جیلے بہلنے بنا کر حان چیڑائی اور لینے بائے حکم اور جهادسے رُوگردانی کی۔

رم) یرکریزیدکو مجاہرین اصلام سے کوئی ہمدادی اور ان کے دکھ ورد اور بھوکتا ہی میں متبلا ہوجائے کا کوئی احساسس نہ تھا، بکراسس کی بے پڑائی کا علم تھا کہ میری بلاسے کون بھوک بیاس سے مرد ہاہے اور کون تکالیف ومصائب کا شکا رہیے۔

ر۵) یہ کراسس کا عیش پرستی کا یہ حال تھا کراسس نے کہا کہ مجھے تو دیر تمران کے مزین ومکلف فرش و فروشس اور اُم کلٹوم کے ماتھ عیش چاہیئے۔

رام، یہ کہ وہ دو مرسے نظر کے ماتھ بلور ممزا کے بھیجا گیا تھا۔ کیونکو حضرت معادیہ نے اس کے اس کے اس کو اُس کو کھی وا اب اسکو بھی عزور بھیجوں گا تاکہ اس کو بھی وہ مصید تیں ہنچیں جو لوگوں کو پہنچی ہیں۔ اساس کو جبورًا باول نخواست قبر درویش برجان درویش برجان درویش برجان مصید تیں ہنچیں جو لوگوں کو پہنچی ہیں۔ اساس کو جبورًا باول نخواست قبر درویش برجان درویش برجان درویش برجان میں جذر برجا تا پڑا ور در دوہ اخلاص کے ماتھ دا ہ خدا میں جذر برجا دیے ماتھ درویش ہو کر ذمیس گیا تھا۔

ری برکرجهاد عبادت ہے اور عبادت میں افلاص کے کوئی اور اسس کا اس کے کوئی عبادت میں افلاص کے کوئی عبادت میں افلاص کے کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی اور اسس روایت سے اظہرمن اشمس ہے کہ اسس کا اس غزوہ میں شرکی ہونا بطور سزا کے تھا۔ افلاص کے ساتھ مذتھا۔

ابوالوب انصارى تصاورا بوالوب اى زمان مصاری وہی فوت ہوئے ۔ نی کتا ہوں ہے كريبات بالكل ظامري كريداكا برصحاب مفیان بن عوف کی قیادت می تھے یزید كى قيادت من تقے كيوكريز بدامكا ابل رتھا كرر والمدير معضرات اسكى فدمت مي ر ما مخت کی ختیت سے رہیں۔ اور مہلنے كها ب كما المحديث معاديك. خابت ہوتی ہے کیو کمراندوں ہی سے پہلے ورمائی جاک کی اوران کے بیٹے بزید کی بھی منقبت ابت بوقى يوكراك سي بدو في مركة برطنطند من منك ك مك كتابول كون منقب بي ويزير كميد البت بوكئ جكراس كاحال وبمتهوي اكرتم يه كموكم صنورتي لندمليدوستم نعاس الكرك في معفق له والما الله الله توئى يەكتابول كراس ومى يەندك واخل مونسے بالازم نمیل ناکروه کسی دوسری دلیل سے اس خارج تھی نہو سے کیونکراس میں تواہل علم کا کوئی اخلا ہی نہیں کر صنور سی الد ملیہ وسی کے قول

الانصاري وتوفي أبو أيوب في مدّة للحصار قلت الأظهران مولاء المتادات مِن الصَّحَابَة كَانُوامَعُ مَفِيانِ مداوله تكونوامع بريد بن معاوية كَ مَنْ لَمُرَكِنُ مِن انْ تَكُونَ أَهُوكَا ِ السَّادَا فِحِدِمتِه وَقَال المُهلُّبُ فِي هذالحديث منعبة لمعاوية لانته اول مَنْ عَزَالْبِحُرُ وَمُنْقَبِهُ لِوَلِدِهِ يَنِيدَ لَاتْدَا وَّلَ مَنْ غَزَامَدِينَةِ قيصرانه في قلت اي منعبة كَأَنْتُ لِيزِنْيَدُ وَحَالَهُ مَشْهُوكُ فَإِنْ قُلْتَ قَالَ صَلَّمَ اللَّهُ تَعَالِحُ عَلَيْهُ وَسُلِّم فِي حَقِّ هِذَا الْجِيْسِ مَعْفُورُلُهُمُ قُلْتَ لَا يَكُنَّمُ مِنْ دُخُولِيهِ فِي ذَالكَ العموم ان كَا يَغْرُجُ بِدليلِ خاص أذكا يَخْتَلَفُ اصلُ الْعِلْمِ اتْ قُولَهُ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرد مری کرور مرد و و و کالت يكونوا مِن أَكْفِل المَغْفِرةِ حَيَّ لَوَارِسْةُ وَاحِدُ مِسَ غَنَا هَا

بَعْدَ ذَالِكَ لَدُيْد خُلُ فِلْ ذَالِكَ الْعَمومِ فَلَالَ عَلَى أَنَّ الْمُوادَ مَعْفُولُ لِمِنَ وُحِبِ شَرَّطُ الْمَعْفِورَ لِمِنَ وُحِبِ شَرَّطُ الْمَعْفِورَ لِمِنَ فِيْنَهِ مِنْهُ مُرَّد عِدة القارى شرع بخارى معدة القارى شرع بخارى ما المَعْفِور المَعْدِ

منفور لکه میں دہی داخل میں جومفر شکے
اہل میں کی کواگران غزوہ کرنے الول میں سے
کوئی مرتد ہوجا آتو وہ لیفینا اس بشارت کے
عوم میں اخل نز رہما ہیں صاف طور بردلا
کرنا ہے کہ مفری مرادشہ کرجن واسطے
منفرت کی ٹرط یا تی جائے اس کے واسطے

معفرت ہے۔

علامهام قبطلانی شارح بخاری دحمة الته عليه اسی صديث كريخت فر لمتيمين :-

المصريث مع النفي يزيد كى خلافت اور المح عنى بوف كااسترلال كياب كرفه عد كركس المنعن لله "كيوم من افل ہے اسکاہوات دیا گیاہے کہ یہ یا محسنی أميد ك عايت من كى كئ باوريزيد كان عوم من افل وفي سديد لازم نبيل تاكر وه كى درفاص لى كالبح مى فالبح بى نىسى بو مكتأكيوكم اس مي اختلاف بنيس كرحنورالي عتيه والم كاير قول معفى ولهداس ترطيك ما تقمتر وطب كريالوك مفرت كوابل بوي حتی کواکرکوئی تحصل عزدہ کے بعدان میں مرتد برجائة تووه بالاتفاق اس بشارت من افل سي سي كاريات إن ميرندكي وَ اسْنَدُلُ بِهِ الْمَهُلِّبُ عَلَى بَهُوتِ خِلَافِةِ يَزِيْد وَاتَّكُ مِن اَهُلِ الْجُنَّةِ لِدَ خولِه في عمُوم قولم مَعْفُورُ لَهُمْ وَأَجِبْبُ بِالْ مَذَاجَاءً عَلَى طَرِيقِ الْحَمِيَّة لبَني أُميَّةً وكا يَلُزمُ مِن دَخولهِ في ذلك العمومِ الذكا يخرج بدليل خاص اذ لأخلاف لِقَوَّل مَعَلِيكُه الصَّلَاةِ وَالسَّكَام مغفورلهم مشروط كونيم مِزْاهُلِ ٱلْعَفرةِ حَتَّ لُوارْتَدُّ وَاحِدُ مِثْنَ غَزَاهَا بِعَدَ ذَٰ لِكَ لِكُم يَكُ خُلُ فِي ذَٰ لِكُ الْعَموم

ب اوربیک بھن علی نے بزیر برلعن کا اطلاق کیا ہے جیسا کے علام سعد الدین نفتاذا اطلاق کیا ہے جیسا کے علام سعد الدین نفتاذا اندین فقاذ کی عبارت نقل فرایت و ایک شرح عقائد کی عبارت نقل کی جاسی تا ہے صالا پر مذکورہے)

اِتّفَاقَافَالدانِ النّبيروَقُداَطُلَق بَعَضُهُ مُ فِيما نُقلدُ الدّولى سَعُدُ الدّينِ اللّعن على يَرْيد ال

(ارتبادالباری شرح بخاری ملال)

قرب إيها بي علامه حافظ ابن مجرع قلاني اورعلامه الشيخ على ابن الشنح احدرتهم الشريعا تعلقاب ملاطه بو، فتح البارئ ترح بخارى صفية اود راج منيرته ح جامع صغير ابت ہوا کہ بزیر مرگز اکس عدیث کا مصداق نہیں ہے۔ عدیث مطنطنیہ کی تاویل میں چونکہ تاریخی طور پر اتنے احتمال ہیں اس لیے اس سے محالفین اسرالل صحح نهيس ب اذاجاء الاحتمال بطل الاستدلال عور وسرماية حضورتى السُّرعليه وللم كاارشاوب من قال لا إلد الآالله فقد دَخل الجنّة والحديث ا رض كلمه لأالأالند برمها وهنتي سوكيا جنامخ ايك شخص كلم تشريب يؤهدكر بفرمان نبوي ستى التدعيد وستم عنبى بوجاتا بداوراس كلم كاحبوف بانى قائل رسماس توكيا وه عنى بى كيدكا مركز نهيل ماركوه جها ادرم بنوت كے انكار اور بدعقيده بوجانے كى وجہ سے وہ ديل اس إسى عوم سے فارج ہوجائے گا. اس جمال كى قدر كے قصيل يہ ہے كرمرف زبانى كارتوجيد بوطف سے آدمی جنتی نہيں ہوتا ہے بلکہ اس کے لیے مترالط ہی جن بوت دورری آیات و احادیث می صراحته ہے۔ مومن رہنے کے لیے ضروری ہے کہ

علادہ اذی سند اور معتبر والوں سے ہے بھی نابت ہے کہ قیصر کے شہر میں سب پہلے جس لشکر اسلام نے جہاد کیا وہ لشکر خلیفۃ لول امیر المومنین صفرت سیدنا الو کم میڈی ومنی الشرعذ کے دور خلافت میں بھیجا گیا اسسولی اُو کی حکیفیت کے دور خلافت میں بھیجا گیا اسسولی اُو کی حکیفیت کے مطابق ایسا ہی ہے تا ہم اسلام اُو کی حکیفیت کے مطابق ایسا ہی ہے تا ہم اسلام یا منصوبی میں بھی یزید پنیں یا منصوبی ایس میں بھی یزید پنیں یا منصوبی ایس میں بھی یزید پنیں

یکر صدق قلب اور اضلاص سے بڑھے اور اسکا ہرطرح یا بذاہبے وہر مناتین جن کو اللہ تعالیٰ یقینًا جو شے اور ان کا جہنم کے درکا سفل میں ہونا بیان فرما تلبیے ان کا بھی تبتی ہونا لازم آبا ہے اسی طرح ایمان کے لیے کچھ اسی با تیں بیر جن کو فرزیات دین کہا جا باہے اگر کوئی شخص ان میں سے سی ایک امر ضرفر دی کا انکار کرے تو وہ دین سے خارج ہوجا تا ہے اور یہ بشارت اس کو شامل نہیں ہے۔ اسی طرح پر میر بید، جہا قِسطنطنہ کے بعد کے لینے کو اربد کی وجے سے ہر شرف اور معادت سے محوم ہوگیا بعلیہ ما یہ تھے۔

تھا اس لیے مرگز مرگز یہ بدپید اس بشارت بنری کا اہل اور ستی ہی ہیں جو قیصر کے شہری طرف جانے والے پیلے نشکر اسلام کے لیے بخاری شرایف کی حدیث ہیں ہے۔ اس کے بادج و جن وگوں کا احراب کہ یہ بدیر بلید جہا د شطنطند ہیں سٹر کی ہوکر بشارت بنری کا مستی ہوگیا تو ان کے لیے بہی جواب کا فی ہے کہ یہ بدیر بید اس جنگ کے بعد لینے برترین کردار کے سبب سے اسس بشارت سے تطفاحت ارج ہوگیا واضح سے کریز کو فرمان بنوی حتی اللہ ملا وستی ثابت کرنے والے سیّدنا امام حسین وہی اللہ مذاک بارے ہیں متعدد ارشاوات بنوی بھول جاتے ہیں جن ہی جنین کی ناوامنی کو خوا و دسول کی ناوامنی فرمایا گیا ہے۔ بین ان جسوال منر ہو کے بواب کے تحت آب ملاحظ فرمائی کے بھرت ہے یہ لوگ خوا و دسول کو ناوامن کر فوالے یہ بین اور قربالی کو یوت ویتے ہیں۔ یہاں یہ بین برکومنتی ٹھواکر ان تمام ارشادات کی کھزیب کے مرتب ہونا قبول کو لینے ہیں اور قربالی کو یوت ویتے ہیں۔ یہاں یہ بھی بونے کی شدو مدسے آفائی ہیں ان کے باوں نینو کو اور میں کو باول کو بارامن کی اور میں کے بارے کہاں کی جو دو اہل کیان سے محفی نہیں ان کے باول کو بارامن کو اور میں کو بارامن کی جو کہ کے دور کر اور کی ہوئے کی کا بور میں جو بارس کی ہے دہ اہل کیان سے محفی نہیں ان کا ویٹر ہے کہ میں کے بین کی تو بینے میں اور قبل کی باخوں کی بین کر جب ان کے کسی برے ہوئی کہ تو بینے میں کو بینے میں کر بین کر کسی برے بران کو میں بر باتوں میں جو بارس کی باخور ہی لینے خلا اور نا دور سے کسی بھر بین کر جب ان کے کسی بڑے ہیں۔ بی ہے کہ کے۔

کہ کا۔ خداجب دین لیاہے محاقت آبی جاتہ ہے کوب فرانی را اعدشفع اعتراض

انتخاللمعات میں ہے کرصنرت ام سمر نے ساتھ میں وفات یائی اور میں مجمع ترہے اور واقعہ کربلا ۱۰ محرم الدھ میں ہوا نابت ہوا کہ حضرت ام سمہ کے متعلق وایات کرانہوں نے دسول النہ حس التہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا اور جنوں کے نوجے وغیرہ سنے خلط سئے کیوں کہ وہ اکسس وقت زندہ ہی نہ تھیں۔

اثعة اللمعات مِنَّ بهِ يَ معف كت مِن كان كو وفات ملك هم حواب معف كت مين كو ان كان وفات ملك هم حواب معن معترف المعات من معرف معترف المعات من معرف معترف المعات من معرف معترف المعات من معترف المعات معترف المعات معترف معترف المعات معترف المعات معترف معترف المعاتب والمعاتب وال

ولیکن موید تول نمانی ست کرد وایت کرد واست ترمذی از ملی امر ته انصا گفت درآمدم برام ملی و پرم اورا میگریگفتم چیچیز درگریه آورد ترایا ام سلیگفت و پرم الآن رسول خط را درمنام و برسر و کید نشر نعین فیصفاک ست و میگریگفتم چیشده است ترایا رسول اشد گفت حاصر شدم قتاحیین ماکه داقع شده است و ظام این حدیث آنست که وی درفت امام صیل ندگ بود و نیز گویند کرچ ن خبرقس صین بوی رسید نعنت کرد ایلی عراق دا که کشتند او را درمدارج النبوش صین بی رسید نعنت کرد ایلی عراق دا که

ولین دو سرے قول کی تائید ترمذی تشریف کی اس عدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت

سلی انصاری فرماتی کو کر میر معرستات سلی کو کو مست میں مامز ہوئی تو میں نے ان کو رہے ہوئے دیکھ کر بوجھا کہ اتب کو کر مینے نے دلایا ؟ فرمایا میں نے ابھی رمولی خداصتی اللہ علیہ وستم کو خواب میں کی کھا ہے کہ الب کے سرمبارک و واڑھی ٹنریون پر خاک پر می ہوئی ہے اور اتب روسینیں یہ دیکھ کر میں نے عرض کیا یا رمول اللہ الب کو کیا ہوا ؟ فرمایا میر حشین کے دمقام ، قتل پر گیا تھا جو واقع ہو چکا ہے۔ اس صدیت سے ظامر ہوتا ہے کہ حضرت اتم ملی امام حمین کے قتل کے وقت زندہ تھیں اور یہ بھی کہتے ہیں کو جب ان کو صفرت حسین کے قتل کی خبر می ان اور یہ بھی کہتے ہیں کو جب ان کو صفرت حسین کے قتل کی خبر می ان اور یہ بھی کہتے ہیں کو جب ان کو صفرت حسین کے قتل کی خبر می ان اور یہ بھی کے جب میں کے جب میں کو تب کا تھا ۔

الحداث المحداث المحدث عنى محمد الترميد سے يا تابت بوگيا كران كے نزديك بھى ملحم بين سب كرميز الله عنى الله عنى

مصفی میں فات ہوئی ہے واقدی کا قدل ہے جو بیجی نہیں میں ہے کہ صنوت امّ المومنین کی وفات سلامہ میں ہوئی ہے حبیبا کہ میجے روایات سے ٹابت ہے جانچہ علامہ امام ابن کٹیر فرماتے ہیں ،۔

قال الواقه ى توفيت سنة تسع وخمسين وصلى عليها ابوهرية وقال ابن ابى خيشة توفيت في ايام يزميد بن معاوية .قلت والإحاديث المتقدمة في معتل المعامنين تدل على انها عاشت الى ما بعد مقتلد والله اعلم ورصى الله عنها (البدايد والنديد مها)

واقدی نے کہاہے کہ صفرت ام ملہ نے موہ ہیں وفات پائی اور ابو ہر ہے ہوئائی مناز جنازہ بڑھائی اور ابن ابی فیٹر کھے ہیں کہ یزید بن معاویہ کی حکومت کے ایام میں ان کی وفات ہوئی میں کہ وفات ہوئی میں ان کی وفات ہوئی میں کہ اور ابن ابی فیٹر کہ وہ احادیث جو ذکر شہاد تیجٹین میں بیان ہوئی ہیں جو مسبس ہات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ صفرت صین کی شہا دت کے بعد تک زندہ ہیں

والتداهم ورضى التدعثها-

علامه امام عبل الدين ميوطي دهمة السّعليه فرمات جي :-

مات فى المريزيد من الاعلام سوالذين قتلوامع الحسين وفى وقعتد الحرة ام سلعة ام العنومنيون (تريخ الخلام ميم)

یزید کے ایام مکومت میں جن م و روس نے وفات پائی علادہ ان کے جو حضرت میں جن م و روس نے وفات پائی علادہ ان کے جو حضرت میں کے ساتھ شہید ہوئے اور حضرت ام المونیون ام سلمہ نے وفات پائی واقعہ حرہ میں دائے ان نامووں کے نام کھے جس اور واقعہ حرہ سال جسمیں ہوا ہے۔
علامر شبی نعانی فرماتے ہیں :-

اسراخلا فِروایت کی حالت بین سند و فات کی تعیین شکل ہے تاہم یہ
یقی کی افتہ کر ہی کہ کارند ہفیں میں ہے کہ حارث بن عبداللہ بن ابی ربعی اورعباللہ
بن صفوان امّ سلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسس لشکر کا حال پوچھا جو زمین
میں دھندس جائے گا یہ سوال اسس وقت کیا گیا تھا جب پزید نے مسلم بن عقبہ کولشکر
شام کے ساتھ مدینہ کی طرف بھیجا تھا اور واقعہ حرّہ میٹی آیا تھا۔ واقعہ حرّہ سلاھ میں
بیش آیا ہے اسس بیے اس سے بیلے ان کی وفات کی تمام روایتیں مسللہ بنی مسللہ)

 ے اس نظر کے متعلق ہو جھا جو زمین میں دھنس جائے گا۔ اور یہ موال عبدالندن ذہیر کے آیام (خلافت) میں اسس وقت کیا گیا (جبکہ لوگ یزید سے منحوف ہو کر ابن ذہر کے باتھ پر سعیت کر جیکے تھے اور یزید نے ایک شکر ان کی تباہی کے لیے مرسینہ منورہ مجیجا تھا۔)

## قضائل وشاقب

عار كوث رمول مقبول ، نور ويدة زمرا بول را جواب سوالمب جان مل مرصلی مرور قدح بی معتبی سردارجوا نان المرحنة، زيده المرسب نبوت به تدالتادات قبد الرعاجات، رئيس المجاهدين، الم المسلين، بيشوك غيارفان، الأم عاشقال شهيد وشت كرملا، سيدنا وموناولا مناصرت بين معلات الامدعال جتره وابيه وأممه واخيه ورصى التدمعالى عنه كے فضائل ومناقب محات ما مربع شماری - اورکیوں نه مهوں جبکه فضائل و کمالات اور برکات وصنات کا مخز ن معدن انبی کا گھرانہ ہے جس کی کو بھی کوئی نعمت ملی ان ہی کاصد قدا ور ان کی بروائے۔ لأورب العرش صب كوج ملاأن سے ملا بنتى ہے كوندن ميں معمت رسول لندكى خصوصنا حضرت امام حسين رضى النه عنه فرمان رسول صتى التدعليه ولم حسكين منى وَأَمَّا مِن حُسَيْن كِي مطابق الله كُون جُركي مِن اورات كے كمالات ومحاس كے مظهر بهي التدتعالي فرماتك -الندتوسي جابته اے دنی کے اکھر إِنَّا يُرِيدُ اللهُ لِيدُ مِبَ عَنكُم الرِّحْسَ والوكرة سعيرنا بأكى كو وور ركص اورتميس اَهُلَ ٱلْبُيتِ وَيَطِعِّى كُمْ تَطْعِيرًا خوب یاک کرکے صاف متھ ا کھے۔

داحزاب

یہ آیٹ منبع فضائل اہل بہت برقت ہے۔ اسس کی ابتدا میں ابتدا میں ابتدا میں ابتدا میں ابتدا میں ابتدا میں ابتدا کا دوسے وقد می ہے جا ہے کوان کو مراکودگی سے پاک رکھے اورختم آیت پر تَطْفِیرُ اَ بالد نے ہے فرایا تاکہ طہارت کا مل عاصل ہوا ور مجاز کا شک رفع ہوجائے بچر تنظیم از کا شک رفع ہوجائے بچر تنظیم از کا شک رکھیں ہے بیکی ابت ہوجائے کم عمول طہارت بنیں ہے بیکر مستب عمدہ اوراعلی طہارت ہے۔

اسس آیت سے ثابت ہوا کرالٹد تعالی نے ابل بیت نبوت کو مقرسم کی اعتقادی علی، اخلاقی تعراف علی، اخلاقی تعراف علی، اخلاقی تعراف اور تزکید کا اور منظرہ فرا کو تعبی صفائی، اخلاقی تعراف اور تزکید کا اور تزکید کا مرد باطن کا وہ اعلی درجہ اور مقام علیا فرایا جس کی وجہ سے وہ دو مروں سے متاز اور فائق ہیں۔ اسس طہارت کا مس کے حصول کے بعد وہ انبیار کرام علیم استلام کی طرح مصوم تو نہیں کا اس محفوظ ضرور ہوگئے۔ اور احادیث میں داخل اور اسس آیت کی مصوم تو نہیں وضی اللہ عنہ الله بیت بنوت ہیں داخل اور اسس آیت کا مصدات ہیں۔

للهذا اسسآیت قرآن برایان دکھتے ہوئے یسیم کرنا بڑے گا کہ آپ کا تعب مہارک محرب کا کہ آپ کا تعب مہارک محرب مال اور ہوس اقترارا ورتام رذائل دنیا سے پاک اور میرا تھا۔ کیونکر قلبی صفائی و تعلمیر کا برادنی ورجہ ہے۔

ان کی پاک کا خدائے پاک کراہے بیاں آیہ تھمیرہے فل مرہے شارا بل بیت

را، قَفَلْ تَعَالُواْ سَدُعُ اَبْنَاءَ مَا وَابْنَاءُكُمْ الْمِرِي وَعِيدِ الْهُوالِ كَالُولُولِ الْمُعَلِّمُ الْمُولِ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

برآيت كريمه أير مبابلهك نام مصمطهورب بضورمس التدعليه وسلم ابئ نور لظر تيده فالله زبرانصرت ملى بحفرت المحمن ورصرت المحمين وضى التدعنهم كوما توسي كر نصاری بخران کے مقابر میں مہا بر کے بے تشریف لائے اس وقت بھی آئے نے فرمایا اللهمة هُولُاءِ اعْلُ بَنِي وكذ في مسلم) كالشرابيميرك المربيت بي جِنائج نصارى كالط بادرى نيجب ان نوران جرون كود كما تولكارا كالمالا ساتهوا

بے تک میں ایسے جرب دیجد رہا ہوں کہ اكريالك التدسيموال كريس كروه بهارول كوابني عكرس بطا دس توالندائي دس بماروں کوائی عکرسے موادر کا رس ان سےمباہد زکرو ورنہ ہلک ہوجا و گاور دفست زمين برقيامت تك كوئى نصراني في

أَيِّى لَارَى وَجُوهَا لَوسَأَلُوا اللهُ اَنْ يّرْبِلُ جَبِلًا لأَزَالُهُ مِنْ مَكَانِه فَلَا تَبْتِهِلُوفَتَهِلِكُوا وَلَا يُبِيِّعُ عَلَىٰ وكجبه الأرض نصراني الحب يَوْمِ الْقِيَامَة -تغيركبر ممم تعنيرفاذن وهارك ماما

الس آیت سے ٹابت ہوا کر صرب صین دمنی اللہ عزیم عداق اُبناو کا حضور متن الدعليدوستم كے بيٹے بي اور صفرت اسامہ بن زيد فراتے بين كرئيں نے صفور ستال اللہ عليه ومتركو دي كاكرمن ومين وونول كولي بوت فرماري تعيدي

هُذَانِ ابناى وَأَبنَا إِبْنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل الموعيوب المحتابول بجي كوعيوب كداواسكو مجى محبوب كدي الكوعيب كهيد

إِنَّ أَجِبُهُما فَأَجِّبُهُما وَاحِبُ مِنْ يجبهما رترندى شريب

جب قران وحدیث سے آپ کا ابن رسول اور جزورمول ہونا تابت ہے توجوم رسول كوج ليقى ورفطرى مناسبت ذات رسول وراخلاق رسول ستى ستميد وستم ہوسکتی ہے دہ برجہ اُتم آپ کوھاصل تھی۔ رم، قُلُ لَا اسْتُلَكُمُ عَلَيْدِ أَجُرًا إِلَا مُنْ الْجُرَالِ اللهِ الْمُنْ الْمُنْ الْجُرَالِيَ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّاللّم

حفرت عبدالتربن عبامس رصنى الترعنها فرماتي وي كرصنوصتى الترعليه وسقم

نے فرمایا ور

لا أستُلكم عَلَيْدِ الْجُراالْاللَوَّةُ فِوالْقِرْجُ أَنْ يَعْفَظُونِي فِي الْهُلِيلِ فِوالْقِرْجُ أَنْ يَعْفَظُونِي فِي الْهُلِيلِ بَيْتِي وَتُودُوهُ مُهِ إِن

ارکومی می ساس رابدا دبین کرد برام مین از برا دبین کرد برام مین از برا دبین کرد برای می کرد برای می کافت کافت کی میستند اور برگرم میری های میستند می میستند کرد ...

ارت میستا کرد ...
ارت میستا کرد ...

حضرت المام من رصى الله عندند ايد ايك خطبه من رشاد فرمايا :-

مَنْ عَرفَى فَقَدَ عَرفَى وَمَنْ لَسُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَسُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ عَنْ وَجَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ وَجَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَلَ لاَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَلَ لاَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَلَ لاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَلَ لاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَلَ لاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَلَ لاَ اللهُ الله

والم ربر آيت نازل فرمائي - قُلْ لا اَسْتُلَكُمْ مَ عُلَيْراجِرًا إِلاَّ الْمُؤدَّة فِي الْقُرْبِي ، عَلَيْراجِرًا إِلاَّ الْمُؤدَّة فِي الْقُرْبِي ،

عَلِيدًا حَبِي الْمُ الْمُودّة فِي الْقُولِةِ عَلَيْهُ الْمُودّة فِي الْقُولِةِ الْمُودّة مِنْ الْمُ الْمُودَة مِنْ الْمُ الْمُ وَمِنْ الْمُودَة مِنْ الْمُ الْمُردَدُ مِنْ الْمُدرُكُ مِنْ الْمُدرُكُ مِنْ الْمُدرِكُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللّلْعِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

حضرت ابود لم فرملت جي كرجب إمام زين العابدين رضى النّديخذ كواسيرى كي حالت مين وشق النّديخذ كواسيرى كي حالت مين وشق لا كرا يك حظوا كياكيا توايك شامى ظالم في النيسي كها ،-

الْعَدُ لِلْهِ الَّذِي قَلْكُمْ وَاسْتَاحَلِكُمْ وَ قَطَعَ قُرْنَ الْفِتْنَةِ فَقَالَ لَهُمَا قَرَاتَ قُلَّا الْسُلُكُمْ عَلِيهَ الْجَرَا لِلَّالْمُودَة فِي الْفَيْ الْمُؤَدِّة فِي الْفَيْ الْمُؤَدِّة فِي الْفَيْ الْمُؤَدِّة فِي الْفَيْ الْمُؤَدِّة مِنْ الْمُؤَدِّمُ اللَّهُ وَالْمُؤَدِّة مِنْ الْمُؤَدِّمِ اللَّهِ الْمُؤَدِّمِ اللَّهُ وَالْمُؤَدِّمِ اللَّهُ وَالْمُؤَدِّمِ اللَّهُ وَالْمُؤَدِّمِ اللَّهُ الْمُؤَدِّمِ اللَّهُ الْمُؤَدِّمِ اللَّهِ الْمُؤَدِّمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَدِّمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤَدِّمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُومِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْ

حفرت عرب تعیب و من توسی جب من تفسیر جهی گئی تو فرایا کا الا المؤہ فیالقرب سے داو

در مول الشرص ل شرعید تم کے قرابتی ہیں (ابن کیر، شوری ۱۲) سیسے بجاری ہیں کے دحرت ابنی اس رہ الی ہے

اکر آب کیفی کر چھی گئی تو صفرت معید بن جبریوں تشریح نے فرالی ایک آفی آفی الله میں مرادا ہل بہت بنوت ہیں اس کی عالمی نے درای کی تابی کی فرایا کے میانی میں موروز میں قرابت ہے اس کی افراد کی فرالی المقروز میں قرابت ہے اس کے اقوال ایک و در فران کی المقروز میں قرابت ہا سی کا خوالی الفروز کی موروز میں فرق ہے ۔ ابن جاس کے اقوال ایک و در مرے کے منافی نہیں ہیں عموم و خصوص میں فرق ہے ۔ ابن جاس کے عمور مراد کیا ہے اور ابن جبیر نے خصوص بعی فرق ہے ۔ ابن جاس کے عمور مراد کیا ہے اور ابن جبیر نے خصوص بی فرق ہے ۔ ابن جاس کے عمور مراد و حضور صتی اللہ علیہ وسلم اور قریب کے در میان جو قرابت بھی اس کو لیا کہ اسس کا حق ہے ہاؤ اللہ کا موروث کی در میان جو قرابت بھی اس کو لیا کہ اسس کا حق ہے ہاؤ کہا گئی ہے در میان شرح جو سے گئی کے در میان جو بھی ان جو کہا ہے اور ابن جبیر نے فی القرق کی سے قرابت بھی اس کو لیا کہ اسس کا حق ہے ہاؤ کہا ہے اور ابن جبیر نے فی القرق کی سے قرابت بھی اس کو لیا کہ اسس کا حق ہے ہاؤ کہا گئی ہے در میان جو بھی این جو المور کی سے قرابت بھی اس کو لیا کہ اسس کا حق ہے ہاؤ کہا ہے در میان کی سے مراد و اور معدور میں میں خور بیا کہ اسس کا حق ہے ہاؤ کہا ہے در میان کی میں موروث کی اس کو لیا کہ اسس کا حق ہے ہاؤ کہا گئی کے در میان جو بھی اس کو لیا کہ اسس کا حق ہے ہاؤ کہا گئی کے در میان کے در میان جو بھی اس کو میان کو در کو معداد و سے دور اور ابن جو بھی ہے گئی کے در میان کو میں کو در کو معداد و سے دور اور کی میں کو میں کو

تومطلب بہواکہ میرے اور تمہارے درمیان ج قرابت ہے اسس کی جسسے
مجھ سے مجت رکھو۔ اور میرے اور میری اولاد کے درمیان ج قرابت ہے اسس کی

وجرسے میری اولادسے مجتب رکھو یہ تھی میری می مجتب ہے جانج مصرت ابن جریاس ایت کی تفسیر دونوں طرح فر لمتے ہیں۔ اور معض مفترین نے یم فہوم مراد لیا ہے کہ تم أبن مين ايك دومس سے عبت ركھواور في قرابت كومچيانو. يقنيه بھي عموم پر محمول برجب في قرابت محبت كمقتضى ب توصنور صلى الله والم كى قرابت ابنى قرابت سے زیادہ مجنت کی ستحق ہے جنا بخرصنور مسل الشرعلیہ وسلم نے فرمایا ،۔ كَايُومِنُ أَجُدُكُمْ حَتْ الْكُونَ كُولُ بِنَده مُومَن بَنِين بِمِكَامِبِ مُكَا ئىلى كەزدىك الى جان سے زبادە قبو مربوجاؤل اورميري ولادائ زدبك امكي ولادسي أياده مجوب مزموا ورميس الى اى زومكاى كالى سے زيادہ مجوب نہوں اورمیری ذات اس کے نزديك اسكى ذات سے زيادہ محبوب زمور

اَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ نَعْنِيهِ وَتَكُونُ عِتْرَيْنُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ عِنْرِيْم وَاهٰلِيُ اَحَبُ اِلْكِرِمِنَ اهْسِلِهِ وَذَاتِي أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ فَاتِم \_ ا بن حال بهيتي في شعب الايمان رشغة العبادى مهم فورالابعبارمهم

محضور رحمت عاكم متى الشرو عم نے فرمایا ،-

این اولاد کوئین میش می او ، لیفنی ک محبت ادرايفني كابل بب كمحبت اور قرآن ک قرآت ۔ ببشك التداوراس فرشت درود بعقريت بين اس غيب تلف والد (ني من المعليم) ير- المايان الرم على ن رورو عبود والمعرو

آدِبُواأُ وَلَادَكُمْ عَلَىٰ مَلَاثِ خِصَالِ حبّ بَلِيكُم وَحَبّ أَعِل بُسِم وَقُوارة العوان دمراج منرشرع مامع مغرمك ١٣١ إِنَّ اللَّهُ وَمَلْيُكُتِّ يُصَلُّونَ عَلَى البَّيِّي لِمَا أَيْهَا الَّذِينَ امْنُواصَلُوا عَلَيْرِ وَسُلِمُ السِّلِمُ أَمُ (القرآن الافراب)

حضرت كعب بن عجره رصى الله عز فر مات يس كرم في عوض كيا يادسول الله إ قَدْعَرْفِنَا كُمِفَ نُسَلِّمُ عَلِيْكُ فَكُمْفَ بيك يرتوم نعان لياكهم دالعياني

ات رسلام كم طرح برهي -اب آب قرا،

كريم أب روو وكر طرح يرص وفراياتم كهو

الانتدا دودهم (صرت) محدادراً كي اله

جساکہ دور معیاتونے (صرت) ارامیاور

الدائد ووديم الصرت محداورات ك

از واج اورائی اولا و برجیب کر تونیورو

مهجا الااممر بنك وحمد مجدب

أى آل ير بينك توهمد ومحديد

نُصِلَى عَلَيْكَ ؟ فَعَالَ قُولُوا اللَّهُ مُرْصَلِّ عَلَى عَهِدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى ابرا هِمْ وَعَلَى آلِ ابرا هِمَ إِنَّكَ حَدِيدٌ تَجِدِدُ مَحِدِدً مَحِدِدً مَحِدَدًا مِدَادًا مِحَدِدًا مِدَادًا مِحَدِدًا مَا مَا مَا اللَّهِ مَا إِنَّكَ حَدِيدً مَجِدَدًا مِحِدَدًا مِحِدَدًا مِحَدِدًا مِحَدِدًا مِحَدِدًا مِحَدِدًا مَحِدَدًا مَا مَا مَا مَا مَا مَا

معم شريف مها شكاة شريف ميم)

الكه مرصل على محدد وعلى أزواجم الله مرصل على محدد وعلى أزواجم وفرز ربير كما صليت على إبراه مم الله على المراف من المراف المر

غورفرطیتے اصحابہ کام نے لینے سوال ہیں یہ نہیں دریافت کیا کہ آپ ہراور آہے۔
اہل بہت پر کیسے درو بھیجین عکرصرف آپ پر درو د بھیجئے کی ہفیت ہو بھی ۔ گرآ ب نے
ابنی تبعیت میں اپنے اہل بہت کو کھی اپنے ساتھ ملایا عکرصی درو د میں آپ کے ساتھ آپ
اہل بہت کو نہ الایا جائے کیسے ناقص قرار دیا ۔ کامل دوو وہ ہے جس میں آپ کے ساتھ

ات كے اہل بيت كانام بھي شامل ہو۔ چنا پخر فرمايا ،۔

لا تُصَلُّوا عَلَى الصَّلُوةُ الْبَسْتُرَاء فَهَا لَهُ وَمَا العَسَاوَةُ الْبَسْتُرَاء قَالَ نَقُولُونَ اللَّهُ مَّ مَسَلِّه عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ مَ مَسَلِّ عَلَى نَعْلَهِ وَتَمْسِكُونَ مَا لَلْهُ مَعْمَدِ مَا لَلْهُ عَلَى نَعْلَهِ وَتَمُسِكُونَ مَا لَلْهُ عَلَى نَعْلَهِ وَتَمُسِكُونَ مَا لَلْهُ عَلَى نَعْلَهِ وَتَمُسِكُونَ مَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَتَمُسِكُونَ مَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَتَمُسِكُونَ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَتَمُسِكُونَ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَمَعْلِلهِ وَمَعْلِلهِ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْلِلهِ وَمَعْلِلهِ مَعْلَيْهِ وَمَعْلِلهِ مَعْلَيْهِ وَمَعْلِلهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْلِلهِ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْلِلهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْلِلهِ وَمَعْلِلهِ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْلِلهِ وَمَعْلِلهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْلِلهِ وَمَعْلِلهِ وَمُعْلِلهِ وَمَعْلِلهِ وَمُعْلِلهِ وَمُعْلِلهِ وَمُعْلِلهِ وَمُعْلِلهِ وَمِعْلِلهِ وَمُعْلِلهِ وَمُعْلِلهِ وَمُعْلِلهِ وَمُعْلِلهِ وَمُعْلِلهِ وَمُعْلِلهِ وَمُعْلِلهِ وَمُعْلِلهِ وَمُعْلِلهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلِلهِ وَمُعْلِلهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ المُعَلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى المُعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلّمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ ال حضرت البمسعود انصاری رضی الندعز فرماتے کہ ۱۔

عَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَى وَعَلَيْهِ وَعَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَعَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَعَلَى الله عَلَى الله عَ

بكنتي لُم يَنْ أَرِينَ مِنْ وَارْتَعْنَ صَفِي مِنْ الصَادِي وَو مَ يُرْضِ وَالْمِي عَارْقِبُول مِنْ بُولُ .

چنا بخدامام شافعی دهنی الله عند کے نزدیک تنه دیں آب اور اس کے اہل مبت بر ورود بڑھنا واجب ہے۔ اسس سیسے میں اُن کے براشعاد شہور ومعروف ہیں ،۔

يَّا اَهُلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ حَبِّكُمُ فَرَضٌ مِّنَ اللَّهِ فِي القَوْآنِ النَّلِهُ فَي القَوْآنِ النَّلِهُ عَبِيكُمُ مَن اللهِ فِي القَوْآنِ النَّلِهُ عَلَيْكُمُ لاَ صَلَوْهُ مَن اللهِ فِي القَدْرِ النِّكُم مَن عَظِيمِ الْقَدْرِ النِّكُم مَن اللَّهُ يُصَالِّعَ لَيْكُمُ لاَ صَلُوهُ مَن عَظِيمِ الْقَدْرِ النِّكُم مَن اللهِ عَلَيْكُمُ لاَ صَلُوهُ مَن اللهِ عَلَيْكُمُ لاَ صَلُوهُ مَن اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ لاَ صَلَوْهُ مَن اللهُ عَلَيْكُمُ لاَ صَلُولَهُ مِن عَنِي عَلِي عَلَيْكُمُ لاَ صَلَوْقَ مِن عَظِيمِ الْفَدُرِ النِّكُم اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ لاَ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اے اہلِ بیت رسول اللہ رصق اللہ علیہ وستم اللہ تعالیٰ نے تہماری مجتب فرن قرار دیا ہے ، اسس قرآن میں جس کو اسس نے نازل کیا ہے۔ تہماری عظمت وشان کے لیے ہیں کافی ہے کہ جس نے تم بر درو دنہیں بڑھا اسکی نماز ہی قبول ننیں۔

بهرصورت صفورت الشرعلير وسلم كاصلوة وسلام ميں لينے ابل بيتِ اطهاد كو لينے ما تھ ملانا ان كى علمت و ثنان كى بہت بڑى دليل سے۔

ره، سَكُرُمُ عَلَى إلياسِين القرآن بعث برى ميوالياسين بره

ره) مسالا مرعلی إلى السيان العران معلم مواليا مسين بر المراه معلم مواليا مسين بر المراه معلم مواليا مسين بر الم حضرت ابن عباس رصنی الشرعند اس ایت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ا

سَلَا مُ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ عَنْ الْ عُنْدَ كَرُولُ مِ الْيَاسِينِ بِهِ وَهِ الياسِينَ بَهِ إِلَيْ سِينَ بِهِ السَّاسِينَ بَهِ إِلَيْ سِينَ بِهِ وَهِ الياسِينَ بَهِ إِلَيْ سِينَ بِهِ وَهِ الياسِينَ بَهِ إِلَيْ سِينَ بِهِ السَّاسِينَ بِهِ إِلَيْ سِينَ بِهِ وَهِ الياسِينَ بَهِ إِلَيْ سِينَ بِهِ وَهِ الياسِينَ بَهِ إِلَيْ سِينَ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّالِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّالِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّالِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا ا

الباسِين د درمنترن عدر الله المرابية الروالم) بين-

فن البعض نے سکام علی البین ہی پرطھا ہے۔ اُندا مطلب صاف ہے۔ کیونکر حصنور صنی اللہ مطلب صاف ہے۔ کیونکر حصنور صنی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک سین ہے۔ جنام بی معلامہ ابن حجرالشافعی میں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ا۔

فَقَدُ نَعَلَ جَمَاعَةُ مِنَ ٱلْمُغَيِّرِينَ مَعْتُرِينَ كَايكِ جَاعَتْ فَصَرِتُ ابن

عباس ونالتروزه وايت كسهاكر أل يسين سے آل عرص لله عليه وقم مراد ہے۔

صرت سيدالوكرين شهاب الدين الحسيني الشافعي الحصرى وحد الدعليه فراتي بي ١-

نقاش نے کلی سے قال کیا ہے کا ہنوں نے فرما باسكام على الباسين مراد المحصلي الترمليه ولم يرسلام ب جبالتد تعالى نے

ان كانام نيين دكها ب جيد صرت عفو

كانام ارئيل مجى ب - (علياتلام)

ا درسب مل کرانتدی رسی کومضبولی

تهام اورمتفرق سرمو-

حضرت الم مجفر صادق وضى التدعنه السس آيت كم تعلق فرملت ييس :-وہ اللہ کی رسی ہم اہل بیت بیٹ میں السے

مين الشد تعال فرما تاسيد.

حضرت امام شافعی رضی الشرعنه فرمات میں سے

مَذَ الْمِبْهُم فِي الْحُوالِغِيِّ وَالْجَهُلِ وَهُمُ أَهُلُ الْبَيْتِ الْمُصَطَّعِ حَامَ السَّلِ كما قدُ آمزِنَا بِالتَّسك بِالْحَبَل

(رمعة الصادي هم )

اورجب میں نے لوگوں کو دیکھا کہ بیٹک وہ ان لوگوں کی روش برص بہے ہیں۔ بلاكت اورجهالت كيمندون مي عرق ين -

توئي النَّد كا نام ركم بخات كرمفينول مي مواربوگيا اور وه نيات كرمفين

عَنَ ابِنَ عَبَاسٍ رَمْنِي اللهُ عَدُالُ المساد بِذَالِكُ سَلَامٌ عَلَىٰ الْحِجَّدِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْدُ مِلْمُ

وَ نَعْلَهُ النَّقَاشِ عَبِ الكَلِّبِي فَعَالَ

سَلَامُ عَلَىٰ إِلَيَا سِينَ عَلَىٰ آلِ مُحْمَدِ

صَلَّ الله عَليْد وَسَلَّم الْدُسَمَّاهُ

الله تعالى يسين مِشْلَ نَعِقُوبَ

وَ إِسْرَائِيل \_ رشفة الصادى صلا

واعتصموا بجبل الله جميعا

وَلَا تَعْنَدُ قَوْلًا قُرْآن

عَنْ حَبْلُ اللهِ الَّذِي قَالُ اللهُ فِيْرِ العواعق المحقد صوال

وَلَمَّا رَأَيْتُ النَّاسَ قَدُ ذَهَبَتْ إِلَى رَكَبِتَ عَلَى السِمِ اللَّهِ فِي سُفُنِ النَّجَا وَلِمُسَكَّتُ حَبِلَ اللهِ وَهُووِكَا كُلُمُ

فاقم الرس صرت محمصطفا صلى الترمليدوس كابل بيت بس-اورئیں نے الندک دی کو تھام لیا اور وہ ان کی مجت ہے جیسا کہ بیں کس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا رقران میں مکم دیا گیاہے۔

صرت جابر بن عبدالله رصنی الله عنه فرملت میں نے جمد الوداع می عرفہ کے ون حسنور مس الترعب و المركو ناقه قصوار بيخطبه ارشاد فرمات و مجيئا تومي في مشا آپ فرا رہے تھے:۔

يَايِّهَا النَّاسُ إِنِّي تَوَكُّتُ فِيكُمُ مَا إِنُ اَخَذَ تُمْ بِهِ لَنُ تَصِيلُوا كِمَّابُ اللهِ وَعِتْرَقِ الْعُلُ بُيتِي .

تزغرى بابب المناقب

العادكو! بينك سي في مي وه جيز چھوڑی ہے کا کو اکو صفی ولی سے کوسے او ك توكراه نس بوكة وكتاب لنداومرى

عرت ميرالليت

حضرت زيدبن ارقم رضى الندعنه فرمات مي كرحضور متى الندعليه ولم في فرما ياكرا-بيتك أس فم من السي فيرهم و في والابو كراكرتم المومفيولى سے تھامو كے تومير بعد کمراہ نہ ہوگے۔ پہلافسر صعب بواہ كتاب المرى دسى جو آسمان زمين مك ما درمرى عرب كالل مت دروول صرانس ہوں گے یمان کے کروونوں ومن رميريا كائس كے بين جو دمير لعدان دونول کیمے تمسک ہوتے ہیں۔ اورجونكي كمائے كام اس كے ليے اس ميں اور حسن وخولی بڑھادیں گے۔

أَيْ تَأْدِكُ فِيكُمُ مَا إِنْ تَعَسَّكُمُ بِهِ لَنُ تَضِلُوا بَعُدِى آحَدُ هُمَا اعظم مِن الإِخِ كَتَابُ اللهِ حَبُلُ مَهُدُود مِنَ السَّمَاء الَى الْارْضِ وَعِسَ فِي اَهُ لُ بَئِينَى وَلَمُ يَنْفُرُفا حَدِّ بَرِدَ عَلَى الْمُؤْصَ فَا نَظُلُ وَا كيف علفوني فيهما زندى مشكرة صابي

ومن يَعْتِرَفَ حَسَنَةً نَوْدُ لَـهُ

رفيها حسنا، القرآن،

حضرت عبدالله بن عباس وشي الله عنهما المسلكية كي تفسيري فرمات ين ا-وَمَنْ يَعْنَرِفْ حَسَنَدُ قَالَ الْمَوْدَة وَ وَ وَوَ وَكُلُ مُاكُمُ الْعِنَى الْمُحَدِّلُ اللَّهِ الأل محمد صلّى الله عليد وسكم عليدو فم سع مجت كرا كا-

صواعی مح قد مسلا رشغة الصادی صلا الستدرک مه

حضرت ابن عباس رصنی الله عنها فرمات بی کرحضور صنی الله وستم نے فرما یا لوگو! الدّ تعالى سے عبت رکھوكيوكروه (تمهارارب، اور) مهد تعمير عطافرما تا ہے۔ واحبوني لحب الله وَأَحِبُواْهُلَ بَيتِي اللهِ وَأَحِبُواْهُلَ بَيتِي الدمجه في وب كفوالسَّر كُوبِ ساور مرام روسی و منکون و مساعدی میرام رسی میرام در میری محبت کی وسید،

حضرت على رضى الله عنه فرمات بين كرحضور سل لله عليه وهم نصص وين روضي لندونها

كالم ي كل كوفرايا .-مَنْ اَحْبَنِي وَاحْبُ هُذُنِ وَابَاهُمَا

وَأَمْهُمَا كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي بِوُمَ اليتيامتر ترذى نرلي باب المناقب

قیامت ون کے ساتھ میرے درج میں ہوگا۔ يه وه بشارت جرونيا و ما فيها سع الملم وانفع بهد اللَّهُ وَفَقَنا لهذه ،

حنرت ابومرره رضى الشرعة فرملتي كرصنور صتى الشرعليدوستم نع فرمايا :-

جرف و من وموركها اس درها ومن العضهما فقد العصبي دابنام مجمع محبوب كالورس ال دونول في رکھاای درحقت محصے تحص رکھا۔

وسنع كووب ركها اوران نول احمن وين)

اورانكياب رسي اوراكل س رفاعي موسور كهاو

مَنْ أَحَبُ لَلْحُسَنَ وَالْحُسِينَ فَقَدْ احْبَنِي المندرك ماكم مليك ، البدايه والنهايرم ما

صرت سلان فارسی رصنی الله عن فرطت میں کرئیں نے صنور ستی الله علیہ وستم سے منا فرملتے تھے ، حسن وسین دونوں میرے بیٹے ہیں۔ نے دو کوم رکھا نے می مرب کھااو مرد مرزومرن ومرومر درور ومراد المراد ومراد ومراد

الله و من أحبه الله أدخك الجُنَّةُ وَمَنَ الْبَعْضَهُمَا الْبَعْضَيْ ومن ابغضني أبغضه الله ومن أبغضه الله أيحك

حرائے محصار محبوب محمال الدروم والے محمال ورس فالمروع وكها المدنيات وتتم ما فاكل إد کے دو سے ان اول مصل کھا اس محمد کھا ادرس محصي كااس الندي ركها اورك الندس مغض ركها الندني اسكو دورخ میں داخل کیا۔

المشرك عاكم صيرا

حضرت الوسعيد خدرى رصنى الشرعة فرملت بي كرمضور مستى الشدعليه وللم في فرمايا قىم بالسن ات كاص قبضة قدرت میری جان ہے جس کسی نے بھی ہار اہل

وَالَّذِي نَعْنِي بِيدِهِ لا يَبْعَصْنَا اهُلَ البيت احد إلاادخكم المارر المتدرك زرقانى على المواسب من ، العوائق الحرة مك المحض ركا العرف من العوائق الحرة من العرف المحرف من العرف المحرف من العرف المحرف المحرف

عال بي تحدايك كنده برحن ورايك كنده برحسين تق اليكيم من كوج مت اوركبى حسين كو - ايك شخف ف آسي كما يا رسول الشُّد صلَّ السُّرعليك وسلَّم -اِنْكَ لَتَحْبُهُما ، فَقالَ مَنْ الْيَانُونُونُ بِمِتْ مِورِ كُفِّينُ وَمَا إِنْ ان ونول محبوب کھالیٹک اس معے محبوب کھا اورجس ال ونول سے بغض کھا اسس نے درهقت محصي لغض كها-

أَحْمِهُما فَقُدُ أَحْبِنِي وَمِنْ انعضهما فقد أنعفيني البدايه ذا لنهايه مص

٥ موارِ دوشس رسولِ حث دا مُلامم عَلَيْك حضرت بوار رهنی الشدعه فرملته بین ۱۰ إن دسولَ الله صَلَّى الله عَلِيَّرِ وَسَلَّمَ كَمَ صُومِ مِنْ الله عَلَيْرِ وَسَلَّم عَرْضَ وَمِينَ اَنْبَصَرَحَسَنًا وَحَسَيْنًا فَعَالَ اللَّهُمَّ كُودِ كُمَا تُوكِما لِيهِ اللهِ إِيمُ ال وَوُل كو .

حضرت ابو بربيره رصنى الشرعة فرمات بي كرحضور صلى الشرعليه وسلم بمارك ياس ك

محبوب ركصابول سوتو بجي أكومحبوب ركه-الى اجهما فاحبهما در من ريد بالناس حضرت معدبن مالك رصنى التدعد فرملت بيل كدئم وصنور متى التدعليه وسنم كي خدمت بي طاصر ہوا اس وقت صن وسین ای نشت مبارک بر کھیل ہے ،

مين نه عض كيا يا دسول التدكياات ان وونول مهت محبت كفيم في فراياكيون نه مرتصوح رونون المامير معصول من فقلت يا رسول الله أعجهما ؟ فقال و لِي لاَ أَجِهِما وَ إِنْهِما رَيُحانَا يُمِنَ الدنيا كزالهال ميا

الإرواق نيحضرت عبدالله بن عروض الله عنها سيصالت احرام مر ملحق يا مجفر مارني

كامستربوها فرمايا :-

ان ابل عراق كو ويكھو مجھ سے تھى مالىنے كا اَ هُلُ العراقِ لِسُا لُونَ عَنْ قَبِلِ الدُّ بَاب منديو يهيين حال كانهول فيفرنند وسوا عسل الشرعليه وعم كوقتل كيابيك ورسول الترصتي الشرعدي مم في فرمايا تصاكه رصن

وَقُدُ قَتَلُوا أَبِن بِنُتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّا الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عَلِيْرِ وَسَلَّمُ هُمَا رُبِيًّا نَبًّا ي مِن الدُّنبَا - نخاری شریف مناه

حسین ونیاس کے دومچول ہیں۔ حضرت زيدين إلى زياد فرمل تدين كم حصنور عسل التدعنيد و المرستيده فالمريضي عنها کے گھرکے وروازے کے یاس سے گزرے ورصرت میں کے رونے کی آوا ایسی توفرايا ببين إسكورون نه وياكرو اكثر تعلمي أن بكاء ، يُؤذيني كيامهي معلوم نهي كداس كرون سے مجھے تكليف ہوتی ہے . انترب البترص من الابصار صوال

حضرت الوم رميه وضى الشرعة فرملت بيس ١-

يَسَصُّ لَعَابِ الْحُسَين كُما يُمَنَّصَ مِن كِمن كِمن كَالْعَاب لاس وَمِنْ عَلَيْ الْعَابِ لاس وَمِنْ عَلَيْ عس طرح كه أدمى همجور كو جومتا ہے۔

وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ الرَّجِل السَّمَى نورال بعار صلاً!

حفرت سامر بن زید رضی الدی فرات بی کرئیں ایک دات کسی کام کے سیسلیمیں مضور مستی ایک دات کسی کام کے سیسلیمی مضور مستی الله علیہ وسلم کی خدمت میں صاضر ہُوا۔ ایپ اس حالت میں نکلے کرا ہے باس کوئی جیز کھی سے بیار کوئی جیز کھی سے بیار کھی ہیں نے عرض کیا 'یہ کیا ہے ؟

بین آب کیرااهایا تو دهسن وسین تھے،
فرط یا بر ونوں سے اور میری بیٹی کے بیلے
بین ایک میرا کی کو جوب کھتا ہو تو بھی
انگو محبوب کھا ورجوان کو محبوب کھے اسکو
انگو محبوب کھا ورجوان کو محبوب کھے اسکو

فَكُنفُ فَإِذَا هُوحَن وَحَن وَحَن عَلَى وَكُنعَلَ عَلَى وَحَن وَحَن عَلَى وَكُنعَلَ عَلَى وَكُنعَلَ عَلَى الْمَاكَ وَ وَكُنبُ وَمَا الْمُعْمَدُ الْمَالِ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

صرت عبداللدرصى الشرعة فرمات مين كرصنور صتى الله عليه وستم منازيره

فَاء الْحُسُنُ وَالْحُسَنُ فَعُمَلَا يَتُوسُّانِ فَعُمَلَا يَتُوسُّانِ فَعُمَلَا يَتُوسُّانِ فَعُمَلَا يَتُوسُّانِ فَعُمَلَا يَتُوسُّانِ فَاللَّمَ فَاللَّمُ فَالْمُ فَاللَّمُ فَالَّمُ فَاللَّمُ فَا لَمُنْ اللَّمُ فَالَمُ فَاللَّمُ فَاللَّمُ فَا فَاللَّمُ فَاللَّمُ فَاللَّمُ فَاللَمُ فَاللَّمُ فَاللَّمُ فَاللَّمُ فَاللَّمُ فَاللَّمُ فَاللَّمُ فَا فَاللَّمُ فَالْمُ فَاللَّمُ فَاللَّمُ فَاللَّمُ فَاللَّمُ فَا فَالْمُلْمُ فَال

البداير والنهاير صم

توحسن وصین آنے اورجب آب مجدہ میں گئے تو وہ دونوں آئی جیت پرسوار ہوگئے۔
اورجب آب نے اور ایک بیٹ پرسوار ہوگئے۔
اور نے جا یا کوائلومنع کریں جب آب نے معلام مجھیرا تو لوگوں سے فرما یا کہ یہ دونوں میرے بیٹے بین جرف ان ونوں کو مجوب کھا۔
اس نے مجھے تیہوب رکھا۔

صنرت جابر رصنی التدعد فریات بیس کر :ر

ئين مول الشرصلى الشرعديد وتلم كى فدمت ي عاضر مهوا التي نے صرف بين كولېنى بيت ما عربوا التي نے صرف بين كولېنى بيت پر مجفايا مهوا تقا اور آ بيد نوس التقون ولو گھڻنوں بيل سه تھے . تو مکن نے كما (استراق) دخلت على رسول الله و هنى حامل المله و هنى حامل المعسن وللحسين وللحسين على ظهره و هن على ظهره و هن من من المعسن بهما على اربع فعلت بغما على اربع فعلت بغما كما بافغال ونعم

عَيْول كَ طرح سے أن كو مو تھے تھے مصطفے حب مصطفے حب موت تھے نائے ہم حمنرت شین مصرت نہم من اللہ عند وقع مصطفی حضرت زیدا ڈم رصنی اللہ عند فرمات میں کر حصنورت کا نیم علی وقا کے مسئون آ ان علی وقا کے مسئون آ ان علی وقا کے مسئون کا کھین آ کے الکھین والا ہول ورجوان سے حرث لین حارب کھی وسیل میں اس کے دیا ہے والا ہول ورجوان سے مسئل کھی میں اس کے دیا ہوں ورجوان سے مسئل کھی میں اس کے دیا ہوں ورجوان سے مسئل کھی میں اس کے دیا ہوں ورجوان سے مسئل کھی میں اس کے دیا ہوں ورجوان سے مسئل کھی میں مسئلے کہ دیا ہوں ورجوان سے مسئل کھی میں مسئلے کے دیا ہوں ورجوان سے مسئلے کہ میں مسئلے کے دیا ہوں ورجوان سے مسئلے کہ میں مسئلے کے دیا ہوں ورجوان سے دیا ہوں ورجوان سے مسئلے کے دیا ہوں ورجوان سے دیا

ان تمام احادیث محیحہ سے وجوب مجتب ابل مبت اور تحریم مغض عرادت صراحة مناب سے دیں وجہ ہے کو صحابہ تا بعین ۔ تبع ما بعین اورائد کرام رضوان الده میں المجمعین ابل مبت بہت ما بعین اورائد کرام رضوان الده میں المبت بہت رکھتے اللہ شر ابل مبت زمایہ و تعظیم و توقیر کرتے و دران سے الفت و محبت رکھتے اللہ شر بعدالانہیار بالتحقیق صفرت سیدنا ابر کر صدایتی رضی الشرعن فرماتے ہیں ،۔

خدائیم احبی کے قبدی میری ن ہے جے کو اپنے اقربار سے رسول کے مستی اندعاری کم کے اقربار محبوب ترایی ۔ وَالَّذِي نَفِينَ بِيدِهِ لَقَلَ بَهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلِيدَ وَسَلَّم اَحَبُ إِلَى الْ اللهِ صَلَّى الله عَلِيدَ وَسَلَّم اَحَبُ إِلَى الْ احَبُ لَ مِنْ قَرابِتِي رِبُحَارِيْ مِرْهِنِ مِلْمِاكِي

اشی کا ارشادست کر ، ۔ اِرْقَبُوا مُحَدَّدًا فِی اهْلِ بَیْنِم اِرْقَبُوا مُحَدَّدًا فِی اهْلِ بَیْنِم

محافظت ومحدس الرسم البيت يعن بيته محافظت ومحدس البيال المحالبيت يعني و مرسب المحالبيت كانت وم

ان کی اُلفت جب ہے عین الفت خیر الوری یون کے جبوب رہ معرت بین الفت خیر الوری یون کے عبوب رہ دوالکرم مصرت بین صفرت میں کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں مغرب کی مفرت میں اللہ علیہ وسم کے ساتھ پڑھوں گا اور لینے اور تمہارے لیخ شش کا سوالی کوں گا ہیں میں صفور سنی اللہ علیہ وسم کی بارگاہ میں صاصر ہوا اور آپ کے ساتھ مغرب کوں گا ہیں میں میں میں میں کی ختا تھی پڑھی ۔ تھیرائی سجوسے نسکتے میں ہی آپ کے بیجے کی نماز پڑھی ۔ تھیرائی صخوب نسکتے میں تعریف کی آواز سنی تو فرایا کی صفر ہے ؟ کی نے عرص کیا ہاں یا رسول اللہ افرایا ؛۔۔

مجھے کیا صاحب سبخ النہ تجھ کوا در تیری
والدہ کو بختے۔ (مھیر) فرطایا یہ ایک فرشتہ
جواس راسے پیلے کہی زمین برنازل نہیں ہا۔
اس ایسے بیلے کہی نمین برنازل نہیں ہا۔
اس ایسے بیلے مجھے سلام کرنے اور مجھے یہ
بشارت دینے کیلئے اجازت مائل ہے کہ قالمہ
جنت کی عور توں کی مرداد ہے اور حسن و
حیر جنت کے جوانوں کے مرداد ہیں۔
حیر جنت کے جوانوں کے مرداد ہیں۔

ماَحَاجُدَكُ عَفَراللهُ لَكَ وَ مَا يَرْلِ لِامِكُ اِنَّ هَذَا مَلَكُ لَمْ سَنِرْلِ الْأَمْكُ الْمَ سَنِرْلِ الْأَرْضُ قَطَّ قَبَلَ هَٰ إِللَّاكُ لَمْ سَنِرْلِ الْأَرْضُ قَطَّ قَبَلَ هَٰ إِللَّاكُ لَمْ سَنِرْلِ الْلَائِكُ الْمَادُ اللَّاكُ لَمْ اللَّاكُ لَمْ اللَّاكُ لَمْ اللَّاكُ لَمْ اللَّاكُ اللَّلِيْلُ اللَّاكُ اللَّلِيْلُ اللَّاكُ اللَّاكُ اللَّاكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِيْلُ اللَّهُ اللْمُلْلِ

صنرت صنریفالیمان دخی الترعن فرات بین کرم نے ایک دن صنور مسلّ الترطیم و سنّم کو بہت مسرور دخوش و سنّم کو بہت مسرور دخوش و سنّم کو بہت مسرور دخوش و کیھتے ہیں۔ درجمتِ عالم نوج تم شفی عظم مسلّ الترعلیہ و سلم نے فرمایا ،۔

تَكَيْنَ لَا اَسْرُقَ قَدُ اَمَا فِي جِبُرِيلُ مَ كَيْمِ مِوْرِدَ مُولَ جَبِرِيلَ الْمِن مِرْكِا بِي مَرْكِا بِي مَرْكِا بِي الْمَرْفِي الْمِن مِرْكِا بِي مَرْكِا بِي مَرْكِا بِي الْمَرْفِي الْمِن مِرْكِا بِي الْمَرْفِي الْمَرْفِي الْمُنْ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ال

الاً مَنْ عَنْ اَنْ مَنْ كُونِي سَيِّدة فِي اَلَهُ الْ الْمُعَنِينَ الْمُ الْ الْمُعَنِينَ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ

صرت الومعيد رضى الدُّعن فرمات بي كرصنوس للنعليه وستم في ما يا المحد و من وسين و ونول حنت كے نوجوانوں المحد و المحد المح

مجوب رکھتاہے جسین فرزندوں میں سے ایک فرزنڈ ہے۔

سبط من الامسباط ترمزي الشكوة صاك

تصام م المنت مقدا نے المبیت سیدال ادات دیجان فر صخرتین اللہ تعالی اور اسس کے درمول میں اللہ علیہ وہم کے ان ارشادات سے نابت ہواکہ صفرت امام صین رضی اللہ عنہ گرات باکت ہے آئیے جنور مسی اللہ علیہ وسم کے فرزند انہا کے بچول اور ائی کے مجبوب ہیں جنت کے نوجوالوں کے سردار ہیں۔ آپ کی مجبت مہمسلان پر واحب، سرمای ایمان اور ذریع کا است ہے۔ آپ کی مجبت در حقیقت اللہ تعالیٰ اور اسس کے دمول کی مجبت ہے اور اللہ کے مجبوب بننے کا ذریع ہے اور آگی کیفن مرحقیقت اللہ در اسس کے دمول کی مجبت ہے اور اللہ کے مجبوب بننے کا ذریع ہے اور آگی کی بخت میں جانے کا باعث ہے مضور مستی اللہ تعالیٰ اور اسس کے دمول کی مجبت ہے اور اللہ کے مجبوب بنے کا ذریع ہے اور جبتم میں جانے کا باعث ہے مضور مستی اللہ تعلیہ وستم نے قرآن اور ان کے تمسک کو ہوایت پر قائم رہنے کا مبب خوا یا اور ان کے تمسک کو ہوایت پر قائم رہنے کا مبب خوا یا اور ان کے تمسک کو ہوایت پر قائم رہنے کا مبب

اِن ادثاداتِ مبادکہ کے مطابق ہی اہلِ سنّت وجاعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اُن کی عبّت سرمایہ ایمان ، فرایعہ قربِ ضلاتعالی ورسول مقبول ستی اللہ علیہ وستم اور وسید کرنجات ہے جنا بخہ اکا پر اہلِ سنّت نے بلی اؤر مدادج ان کے اسمار مباد کہ ظیہ معد میں داخل فرائے تا کہ مرجعہ کو بر سرمنبر اسس عقیدہ کا اظہار دوبیا ن ہوتا ہے اور مسلانوں کے دلوں میں ان کی مجبّت وعقیدت سنتھ دیے۔

لهندا جوان کی ذات اقدس بر کته چینی کرے ادران کی طرف بخش دھرد، کتب جاہ ادر ہوس اقتدار کی نسبت کرے اور ان کو باغی، فسادی اور فنٹر برور قرار ہے اور ان کو باغی، فسادی اور فنٹر برور قرار ہے اور آن کو فضائل دمنا قب کو محض خیالی قرار ہے اور قرآن وصریت سے نابت شدہ ان کے فضائل دمنا قب کو محض خیالی مناقب بنائے وہ بلا مشبدالم سنت وجاعت سے خارج، گراہ، ہے دین اور حد بن

یاد رکھو اعقیدہ قرآن دھدیث کی انبارسے بناہے ڈکر تاریخ کی ان بے مندوایات سے جان الیمان اللہ تعالیٰ ادراس مندوایات سے جان قطع و برید کے ساتھ پیش کیا گیا ہو۔ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ ادراس کے درمول ستی اللہ علیہ وستم بر ہے ہی خص کے لکا لیے موئے علط تاریخی نظریا ت

الترتعال اوراس كے درول متى الدعد وقم كار شاوات علط نہيں ہوسكة الرئے علا ہوسكة الى اللہ علا ہوسكة الله علا ہوسكة الله علا ہوسكة الله على ا

اور پھر جونقل دواید اوراد اے مفہ میں سخت کرنے اور خیانت سے کام لے والے میاق و سباق کو چھوڈ کر صرف چند مفید مطلب کھڑے جمعے کو سے اسکی اسس ناپا ک کوشش کو ناریخی " رہیرہ جھر کر اسس کے مطابق اپنا نظریا ورعقیدہ قائم کرلینا اور قرآن وصدیت کی نصوص صرکے کو نظر انداز کر دینا کس قدر جمالت اور نادانی ہے۔ اور ناران وصدیت کی نصوص صرکے کو نظر انداز کر دینا کس قدر جمالت اور نادانی ہے۔ اور ان کے دائرہ مراد میں دکھتے ہوئے کو اقعے کی اصل ورحقیقت کو معلوم کیا جائے۔ اور انکرمون کے دائرہ مراد میں درجے نواقعے کی اصل ورحقیقت کو معلوم کیا جائے۔ اور انگرمون کے کہام میں کتر ہیونت انگرمون کے کہ مراد کے مطابق مونے کے کلام میں کتر ہیونت اگرمون کے کہام میں کتر ہیونت انداز میں کتر ہیونت کرکے چذم فید مطابق میں کر ہیونت کرکے جذم فید مطابق میں کر ہیے تھا کی انداز کی دیئے تھا کہ انداز کی درسر ہے نہیں کہ انداز کی نام تاریخی درسر ہے نہیں کہ بیازشی نظریاتی ایر ہے ہوگا۔ وَ سَدَیْ قَادُ الَّذِینَ وَ اسْرَجُمُوع کو کا نام تاریخی درسر ہے نہیں کہ بیازشی نظریاتی ایر ہے ہوگا۔ وَ سَدَیْ قَادُ الَّذِینَ ظَلَاتُ اللَّہِ اللَّہُ اللَّہِ اللَّہِ اللَّہِ اللَّہِ اللَّہِ اللَّہِ اللَّہِ اللَّہِ اللَّہِ اللَّہُ اللَّہُ اللَّہُ اللَّہُ اللَّہُ اللَّہُ اللَّہِ اللَّہُ کَامُ اللَّہُ الل

الحدُ لله على احسانه كه حضور إكرم دهمت عالم شفع عظم صلى الله عليه وسلم كي

خاص فیض و کرم سے اکس گناہ گارنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صتی اللہ علید وسلم کی رصاوخوشنودی کے لیے ان سوالات کے مدلل ومسکت جوابات بیش کے ہی تاكر ابل ايمان اور ابل محبت كے ليے مفيد ونافع اور معترضين كے ليے مرايت موب ہوں منقبت امام پراختام کرتے ہوئے دعا ہے کہ اہل بیت نبوت رضی الترعہم ميرى اس غدمت كومترف قبوليت عشي اورحضوراكيم صتى الشرعليه وعلى اله واصحابه وبارک وسلم کی بارگاہ اقدی میں میری مفارش فرمائیں تاکہ قیامت کے دن بی رم سيدنا محرصتى الشرعليه وملم ميرك شفنع بول -ای دعار زمن و از جمله جهال آمین باد

> كلشن زمرا كدريجان مضرتين فالمي مزل عيل مردة المناسب

غنجه بإغ نبوت تمره كشت ولا مامتاب رتصى خورت وضرت مسطف منظم أن بير مصدر فض على! عوم رات كل علم منظم فرت بين منظم

الله الله إصبرفرات بلاوُظلم ب هيئة تصمصيب و دغم صرت بن هيئة تصمريب و دغم صرت بن

ابنده المحرشفع الخطيب الادكاروي عفرلا

### الس لفظ

ظلم كتعريف يدكى كئى ہے"وضع الشي فى غيرمحلّه" چيز كواكس كے غير مضوب كرنالعني كام كسي كاإورنام كن يميح كوغلط ياغلط كوضيح كهنا لظامر سمار معاشرے میں یہمت کوئی قبول نہیں کے گا عربم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی اس میں ملو بین و در بنی و ندوسی تحریر و تقریر کے باہے میں شاید بیخیال کیاجا تا ہوگا کہ اہل علمانیا نہیں کرتے سین کیاعجب ہے کہ اس میدان کے تجھ لوگوں کا روز گار ہی تھراہے۔ ابا جان قبار علیه از حمد ایک مرتبه ٹرین میں مفرکر دہے تھے۔ ایک تھے پڑھے صاحب ہے ان مصوال كياكه مولانا!" مشريعيت كى مقرر كرده منرائيس محنت اور ظالمانه معلوم بهوتى مين بچوده سوسال بهلے كامعاشره اجراور عنير مهذب طبقے بيتمل تھا۔ لوكوں ك اکثریت علوم سے ہے ہمرہ تھی اس کے لیے یہ مزائیں درست تھیں۔اب لوگ بڑھ لکھ كَتْ مِين ، اب يرمزائين نهيس بونى جاميس" ابا جان نے محمل سے سوال منا ابل علم وال ہی پر برہم ہوجائیں اورفتوی صاور کر ذیں توسوالی کومطیش ہونے کی بجائے متنفر بونے كا موقع مل جاتا ہے اور غلط رائے قائم كرنا كون سامتك كام ہے آباجان نے سوال کرنے ولیے صاحب کہا یہ بتائیے کہ جاہل کو منزا زیادہ دی جا ہے یا اسس تنخص کوج فا مُرے نقصان سے آگاہ سے اور علم رکھتا ہے ؟ سوالی کھنے لکے کھانے والا۔ الإجان نے فرمایا ای کے لیے اب کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہی۔ نہجانے والے

لوكول كے الصحفیں آپ نظ عبر اور غیر مهذب كهاہے اتنی سخت سرائیں تھیں تواہل علم کے لیے تواسسے بھی زیادہ سخت ہونی جاہش کیوں کہ یہ تو ہوائی سے آگاہ ہیں؛ اس كے نقصان ور اثرات سے بھی جب جانے والا شخص جرم كرتا ہے تو كورو بنے بُوجِهة بوئے جم كامرتك بوتا ہے اس كى مزار جانے والے سے نیادہ بوق جاہئے ادر شریعیت کی مقرر کردہ منزائیں طلم نہیں ہیں۔ بلک عرم کے لیے رحمت میں کہ اسے مزاکے زريع اس جرم ير ندامت اور انده اس سے مدافعت كى ترغيب ہوتى ہے اور دسرا كے ليے ترسب اور عبرت كا سامان ہوتا ہے اور سزا كے بعد وہ قابل طامت تہيں رم تااس بیان سزاؤں کو ظالمانہ کہنا درست نہیں ۔ وہ صاحب نه صرف قائل ہو بله لینے الفاظ پر شرمندہ بھی ۔ دوران مفر بھروہ لینے بہتے شکوک رفع کرواتے ہے اس واقعے کے تذکرے کامقصدیہ تھاکہ اہل علم کو بالضوص وسروں سے بیش احتیاط ك صرورت بهاورتظريد مع تحرير زياده قابل كرفت بولى بعد علم كـ والـ مع وكو اتھارنی کا درجہ دینے والے کچھ علمار کی تحریری دیکھنے۔ انہوں نے قرآن آیات کے ترجے اور مفاہم سے بھی عدل و انصاف نہیں کیا بتوں کے بائے میں نازل ہونے وال ایا كونبيون اور وليون يرحيسان كرديا شايدان كے نزويك بيكوئي بڑا كارنامه برمگرني ا يظلم د قران كتا ہے كه برايت سركذ ظالموں كونصيب نہيں ہوتى كويا وہ لينے ول د فعل سے خود گراہ گھرتے ہیں تو ان سے پھرکسی اور کی اصلاح یا سے کی گئیائی ا ره جاتی ہے۔ بہ حقیقت ہے کہ امتِ مُسلمہ کوجتنا نقصان خودمسلمان کہلانے والوں في بنا عرانا عرون ني نيان بنايا -

زرنظرکتاب میں میں تجھینی کیا گیاہت کون سلان نہیں جانا کہ ایان معرفت اللی اسلام ادر قرآن مہیں رحمت وجهاں شفیع عاصیاں ، فخرعالم وعالمیاں ، باعثِ تخلیق کون ومکاں حضرت محمصطفے صتی الشرعلیہ واکہ وستم کے مسینے سے ملاہ ہے۔

ختى مرتبت في سليغ دين اور جرايت كا اجراين قرابت كى مجت كے مواجم سے تجھ اور نهیں چاہا۔ خانوادہ رسولِ مقبول کی محبت ہم میر لازم ہے کہ ہمارا دینی ومتی تقاضاہے مترجيدا بإعلم كهلاني الول نے فرزند رمول مى كوطعن وستنيع كا بَدوف بنالياہے كياتم ہے کرمسمانوں نے لینے بے جا اعتراضات کے لیے ذات رسول اور ان کے اصحاب م المِل بيت اور مسين اسلام شخصيات كوعور تهراليا ہے كل باغ رسالت خلاصة تنهاد، فرزندرسول ، مجكر گوشهٔ ستول ، فخر كونين حضرت سيّد نا امام حسين صلوة الشهر وسلامه على جره ابیہ وامہ وعلیہ کی ذات والاصفات کے لیے زبان وقلم کوان توکوں نے ایسا وراز کر لیاہے کہ ان کے الفاظ دُمہراتے ہوئے لرزہ طاری ہوجاتاہے۔ سیدنا امام سین تو اسلام اورسلمانول كے محسن ہيں۔ واقعہ كربلا توحق و باطل كامعركه تھا۔ امام كاموقف اسلام کی صدافت اور رسمی و نیا تک عزیمت کی یاد گار ہے جہ جائیکہ امام باک کو ماعی و فسادى كهاجائ رمعاد الشرا - ان وحمنان اسلام في امام عالى مقام بربغاوت الأم لكايب مالان كرتاريخي حائق است ابت نبيس كرت تاجم يه اعجازے كرامام باك کے تقوی وطہارت اور سیرت و کردار پرکسی حرف نی کی کوئی گنجانش نہیں ہے۔ سيرب بوى كامطالعه كرف والد بخوبى حاسة بين كرايك ومت ايسا بهي آيا تهاجب رممت عالم، نورع ترصف عظم صلى الترعليه وسلم فيدا بني جاليس ساله بيرواغ ظام ري زندل كواپني نبوت ك صداقت اورمجود عيقي كى حقائيت كيد ليل كے طور يرمش كي تها ـ اگر رهمتِ عالم صلّ الته عليه وسلم ك بداغ اور بي عيب زندگي نبوت ك معدات کی دلیل ہوسکتی ہے توان کے فرزند کی تجیمن حقیمین سالہ بے داغ زندگی صرف ایک بغاوت كالزام سان كوبرى الذمه نهيس تفهاسكتى ؛ ال كافلاق وكردار كى تحالى اور ظامر و باطن کی پاکیزگ تو آیه تطهیرسے اظهر من التمس ہے۔ بھر علم وفضل ، تقوی طهارت ورصدق و دیانت کے اسس مبارک بیار تحاید ایک یازام کیمی تحقق برسماید؟

امام باك اگرميدان كربلاس لين موقف سے مهط جاتے تولفينا اپنی اور لينے خاتراد اور رفقار کی جانیں بچانیتے مگر دین کا نظام اپنی اصل پر باقی تر رہا تقوی دی کا لف اپنامفہم کھو دیتی عزیمیت کے لیے خانوادہ رسول میں کسی کا کردار ایسا مثال نرہوتا۔ راوحق میں جان دینا ذکت بنیں ،عزت ومرتبت کی بات ہے۔ امام کے مخا يقيناراوح مين جهاد كے منكرين ، ده دين كى اصل كوسنے كرنا چاہتے ہيں - ان ايا عن كراكرامام حق بهت ، توالندكا وعده ب كرحق والول كى مدد بمارے فق ب بحوالله فے امام کی مدد کیوں نہیں کی ! معترضین کے نزدیک اللہ کی مدد شاید ہے ہوگی کو کربلا میں کمی طور امام ک جان نیج جاتی اور انہیں یانی مل جاتا یا انہیں جان بجانے کے لیے فرار كاموقع مل جاماً وه تشكر يزيدكي أنتهول مي وهول جونك سكة مِكر وه لجيرت نا اندلشس يەنبىس سوچىتے كەمدد اسى كائى نام نېيى. امام پاك ايسے مجبوب الىي بىر كە اگرچا ہے تو ریسب کچھ بھی ہوجا ما مگر انہوں نے پر نہیں جایا وہ لینے معود و محبوب حقیقی کی راه میں مرتکلیف خنده پیشانی سے قبول کرکے رضائے الی کا باند تریقام حاصل كرنا چلهنے تھے اور بربانا چاہتے تھے كريس طالب وجرائتر ہوں اوراكس كے سوام ركسى كے ليے بلاكت ہے دكل شئ هالك الا وجهد) كي عارضى نعمت ا در مرتبے کی بجائے اس باقی کو اختیار کور ما ہوں۔ انہوں نے تابت کر دیا کہ اٹ ی کی وی ہوئی جان اسس کی راہ میں قربان کرنا اہل عبت ہی کا شیوہ ہے جنایخہ الشرك نصرت النيس حاصل بوئ اور بالكل اسى طرح بوئى جيسا كرخود الشدني فرمايا كرجو بمارى دوين كى مدد كرتاب، بم اسے استقامت اور ثابت قدمى عطاكرة التران كربلامي بالبون والى قيامت معزى مي المام كاصبرو ثبات بلا شبالله كى مدد تھاورىد ايسے حالات بى برائے بڑے وصد مذاور بهادر بھى بہت بارتے ہى-ير الندك مدد بي تفي كريزيد بليد النه مقصد مي كامياب نبي بوا- وه امام

سے اطاعت و بیت کا نواباں تھا، جرواستداد کی بالادستی جا ہتا تھالیکن وہ ہزاوں كالشريجيخ ادربانى بندكريي كماوجودامام باكساين باتنبيس منواسكا اورامام باك ك شازار مع ويحصي الرب مجهدة مان كرديا مكريات بات متزازل بهيس بونه ديا و مركا ديا مگر فاس ورفاجر، طالم وجابر برند البدك إلى تصول مي المحانسين ويا ـ امام فيميان كربلا من سم وسكست كي عنوان مي بدل ديني تھے۔ انهوں نے ليے عمل سے ثابت كوديا كرحتى يرقام وتأبت بمت بهرئے جان دين الكست تهيئ عظيم التان كاميابي ہے۔ وہ لوگ جو داقعة كربلاكو اقتدار كى جنگ قرار فيتے ہيں وہ حقائق سے نا داتفى كے مبب ایسا کہتے ہیں۔ گناہے مندجات میں امام عالی مقام کے بالے میں کئے جانے والع تقريباً السع مراعتراض كالدلل وسكت جواب دياكياب. يكاب آبا جان قبله عليه الرحمة ك في فطير على تحقيق كا حامل ب والهين ا بات كاسخت قلق ربها تهاكه لوك خانواده رسول كيمقدس ومطهرا فراد كيضلاف زبان وقلم درازکرتیب وه زبان وقلم کے آدمی تھے، زبان وقلم سے انہوں نے خرجہاد كيا اور ناصبى اخارجى يزيدى تولے كے ليے نينے كى رائي مسدود كرديں ان كى يہ خدمت بارگاه مین می مقبول بونی اوراس کی بشارت بھی انہیں ملی جن دنوں يركناب يميل كيمراص مي تقى كوئى جوده بندره برس يهيلى بات بيا آباجان يرخاب لا كور كاجماع من سايا . ان دنون مير عهو أنه محالي محر سبحاني عيل تصانبين خرب كاعارضه تمطاء اباجان نيخواب وكلماكرميا عمائي وكلمان انهیں اُن کے کمرے میں جھانے آیا اور کہا کہ فرزندرسول سیدنا امام زین العابدین د التدعنة تشريف لائے ہيں اباجان ملتے ہيں ميں نے عرب جانى سے كماكرتم أنہيں نهایت کوم سے کرے میں بھاؤئیں وضو کرکے آتا ہوں۔ فرطاتے ہیں کی وضو کرکے کرے میں گیا تو محد سبحانی نے کہا وہ فرما گئے کہ ہیں جلدی ہے مجمو آئیں گئے۔ اپنے

اباجان کو ہماراسلام کمنا یصرت امام کا ہمارے گوتشریف لانا اور آباجان کو سلام فرمان یقیناکسی خدمت کی قبولیت کی مندہ ہے۔ (الحد مللہ علی احسانہ)

اس كتابيج تين الأيش ثمائع ہو چكے كزشته بانج چھ برس سے يہ بالك ناياب تھی ہی وران اس کی نی کابت کے ماتھ ماتھ چھنے پدا ہونے والاعتراضاہے جرابات كالضافه بهى شامل كرياكيا خطاطى كے يدي ترصُونى خورشيدالم خورثيد في مخورمديك معالط كياكيا جويس كخطاط الح الدين زين م كريفك كابال ندون لومارى دروازه لامو كوابادكية بوت بي - انهول فيضعف بصر كاعذر ظام كيا الدلية فرزنداور شاكر وامداد المد سے متعارف کوایا۔ ابھی ایک چھال کن بت کی تمیل ہوتی تھی کہ ابا جان کا بلادا آگیا ہیے یے ترونیا دران ہوگئی،سب کھے محرکیا۔اجابام ارکستے بے ادر مجھے ہون ریڈنگ ک مهلت می نرمل اس تا کے غیاب میں اس موضوع پر دومرے اجائے اس کا کے مند بهات كولين طور بيين كيامام إباجان قبله كالخرر كى مقبوليت اوران كتخفيت كا اعتبار واعماد ببرطال سلم الحدث اب مزيد اضافول كے ماتھ تزئين و آرائش ك عد ك يد كاب البي المحمول من المسكار وق بهط الويش ك طباعت كرموقع يرخطاط اسلم الحاج مافظ محديوسف مدي في المحاتها جوابي مثال ي ب- اب وه بمارے درمیان جمانی طور پر نہے۔ (رَبّنا اغْفِرْلَنا وَلا خُوانِتَ الَّذِيْنَ سَبَقُونَ بِا الْإِبْمَانِ٥)

موجوده الرئين كا اندر دنى سررت ابن قلرا يوار ديافة خطاط محترم صونی خورسيد عالم خورشيد رقم محمد مقررت برن المرسيد على خورسيد على المتعرب معرى و معليه المقال المقالية المقالية المقالية المقالية المعرب كرم عليه افضل العقال القالم الما المعرب كرم عليه افضل العقال القالم الما المعرب كرم عليه افضل العقال الما معدمة و نافع محصدة السن كتاب كويزيدى اندهيوس مني اجالا بناكر مرطرح مفيد و نافع بناسة الارمير سرحا با جان كى يه فدمت قبول موجات و الشرتعال انهيم فالوادة

141

رسالت کے عجر سی اعلی مقام سے سرفراز دیھے۔

كوكتِ نورانى دَا المحرشفيع 1924ء

المراجع رواص سي وولوم ريد عموارحال المرار الرام المال المال المال المالية العنت المرازيد والماع ريد

سيدغلام تعيالدين تعيير كولغردى

بهاستفاط ، کوکت فرانی او کاروی

# اهل علم كبيني عظيم علمى بيشكش



نَا مِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ وَالْمُنْ وَلْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُولُ وَالْمُنْ فَالْمُلْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُنُولُ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُنْ وَالْمُلْمُ

#### تصوصيات

م زندگی کے تمام شعبوں اورعمرحاضر کے جملیسائل کا حل

مع متلاشیان علم کے لئے ایک بہترین کی ذخیرہ

م مقرري واعظين كيلي بيش قيت خزانه

م برهمرى ضرور اوربروزدكيلي يكسال مفيد

ضيا العنب أن يبلي كدينز ميا العنب أن يبلي كدينز لا بهور - كزي ه ياتان

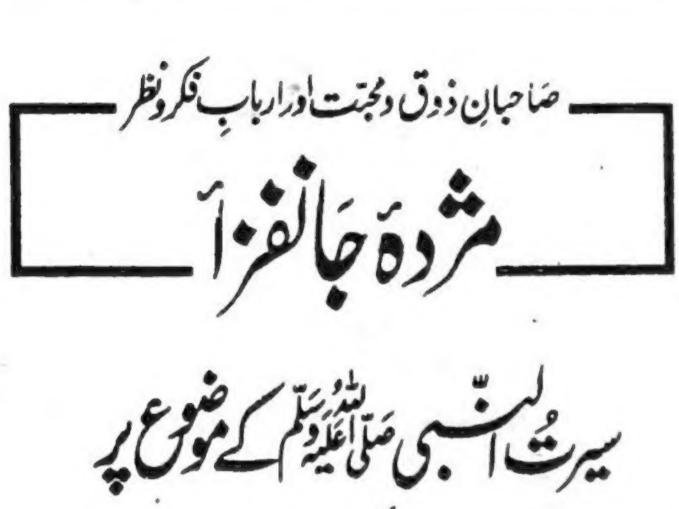

سيرف أبى متافية م كوفوع بر حضرت ضيا الامت بيرمح تركم شاه الازبرى وفات كيد حضرت ضيا الامت بيرمح تركم مناه الازبرى وفات كيد بهارآ فرس سي نيكلا بهوالاز وال الهابكار درد وسوز أورمين وآلهي سي عمور منيف



مُكمل سيث سات جلدين

ضيا القرآن بيب بي كنيز لا مور، كراجي - باكتان لا مور، كراجي - باكتان

### (خوشخبری)

مضبور ومعروف محدث ومغسر حافظ عماد الدين ابوالفداء ابن كثير كاعظيم شابكار

## تفسير ابن كثير

جس کاجدیداور مکمل اردوترجمه اداره ضیاء المصنفین بھیره شریف نے اسپنامور نسلاء علامہ محمد اکرم الازہری، علامہ محمد اللازہری، علامہ محمد الطاف حسین الازہری سے اپنی محمد الطاف

ضيبا القران مير كان . معيبا القران مير كان مير لا بور - كاچي ٥ پايتان

